













ا یک دوسرے کے کام آٹا ہدروی ہے، لیکن ہدردی کی بنیادی خصوصیت بہ ہے کہ وہ بے غرض اور ہے لوٹ ہو۔ اگر ایک تخف دوسرے سے اس لیے ہمدر دی کرے کہ آیندہ اس سے ا جھا بدلہ ملنے کی اُمیر ہو یا ووسرا اس ہدردی کے جواب میں احسان مند اور شکر گزار ہوگا یا اس ہمدر دی سے لوگ اس کی تعریف کریں گے تو یہ تچی ہمدر دی نہیں ہوئی ، کیوں کہ اس میں غرض شامل ہوگئی۔ اسلام الی ہدروی نہیں جا ہتا۔ اسلای ہدردی سے کہ انسان صرف اللہ کو خوش کرنے اوراس کے بندوں کوخوشی اور آسانی پہنچانے کے لیے کسی کے کام آئے۔

الیمی ہمدر دی میں خود ہمدر دی کرنے والا بھی خوش ہوتا ہے اور اس کور و جانی لذہت حاصل ہوتی ہے۔الی مدردی کابدلہ اللہ تعالیٰ ویتا ہے۔

سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آتا ہے کہ ایمان کی علامت سے ہے کہ جب کوئی مخفس نیکی کرنے تو اس کوخوشی اور سکون حاصل ہو۔ ہمدر دی بھی ایک نیکی ہے۔ہمیں بےغرض ہدردی کی عادت ڈالنی جا ہے۔ اس طرح ہارے دوست اور ساتھی بھی خوش ہوں مے اور ماحول میں خوشیاں بکھر جا کیں گی۔ (مدرداونهال مارچ ١٩٩٥ء سےلیا کیا)



ہمددرد نونہال جولائی ۲۰۱۵ء کا شارہ آپ تمام پڑھنے والے بچوں، بڑوں، بزرگؤن کو پیش کرنے کی مسرت حاصل کر رہا ہوں۔ یقین ہے کہ آپ سب بیشارہ پڑھ کر بھی میر می حوصلہ افزائی کریں گے۔

خاص نمبر ببند کیا گیا اور ندصرف میری ، بلکه اس کو بنانے ، سنوارے والے سب ساتھیوں کی حوصلہ افرائی کی۔خدا کرے ہدر دنونہال اس طرح علم ، ادب ، اردوزبان اور وطن کی خدمت کرتا رہے اور اس رسالے کومحبت کرنے والے ،محبت باینٹنے والے مطنح رہیں۔

آج پہلا روزہ ہے۔ بیشارہ آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گا تو عید کا انظار شروع ہور ہا ہوگا۔اللہ تعالیٰ رمضان کی برکوں کی طرح آپ کوعید کی خوشیاں بھی مبارک کرے۔

#### چند باتیں قارئین ہے:

ہدر دنونہال میں اپنانا م چھپوانے کے شوقین دوستو! پہلے خوب محنت کرلو۔ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے کہ انعامی کون کو کا پی سائز کے کاغذیر چیکا کئیں اور نام پتا بھی کاغذیر صاف صاف کھا جا چکا ہے کہ انعامی کہانی کا کو بین اور معلومات افز اکا کو بین ایک صفحے پرنہیں ، بلکہ الگ الگ صفحوں پر چیکا کئیں۔ بہت شکر ہیں۔



# رسول باك على كا خلاق

#### ا مان الله نير شوكت

میں کرتا ہوں ذکر اُن کے اخلاق کا وہ خُلقِ مجسم میں ہے یقیں تھی یاں اُس کے گھڑی بھی سامان کی أے بوجھ اُٹھانے کا یارا نہ تھا تو وہ اس کے یاس آئے اور ڈاک گئے ادب سے ہوئے آپ پھر ہم کلام نظر آرہی ہو پریثان ی بری در سے میں کھڑی ہوں یہاں ایکارا سبھی کو مدد کے لیے مدد کے لیے کوئی آتا نہیں میں حاضر ہوں تیری مدد کے لیے جو مظلوم و مختاج و نادار بین نہیں جن کو خاطر میں لاتا کوئی أس عورت كى گھڑى أٹھائے ہوئے ہوئے آی واپس طے گھر کی راہ

رسول فدا ، سرور انبياً کی کام ہے جا رہے تھے کہیں سر راه می ایک برصیا کوری بے جاری کا کوئی سہارا نہ تھا رسول خدا نے جو دیکھا اسے كيا پہلے شفیع الوراً نے سلام بڑی اماں! یاں کس لیے ہو کھڑی کہا اس نے میرے نی ، میری جال بہت لوگ گزرے ہیں اس راہ سے مِرا بوجه كونى أنها-تا نهيس کہا میرے بیارے نی نے اے جو كم زور و بےكس ہيں ، لا طار ہيں نہیں ہوچھ جن کا اُٹھاتا کوئی سہ کہہ کر مرے مصطفے جل بڑے أے أس كى منزل يه يہنيا ديا

#### سونے سے لکھنے کے تا بل ذعر کی آ موزیا تیں



#### خوش حال خان ختك

بیاری ہے مرجاؤ ، سین احسان کی دوامت کھاؤ۔ مرسله: أريبه بتول، لياري تاؤن

#### شهيدعكم محرمتيد

وتت کی اقدری سے غلای کی زنجیریں بیروں می یر جاتی ہیں۔ مرسلہ : میلا دفاطمہ انصاری ، لا مور

کام یالی کے دو اہم زیے بگن اور خوداعمادی مِرسلا: عَا نَتْ بَحِمْ خَالِد قريشي سَكُمْر

#### ماؤز ہے تک

من كايُرا حاين والأنجعي خوش نبيس رهسكنا\_ مرسله: محد طلحه خل ومرى ، ومرى

#### آ سكروا كلنه

غريب آ دي اير كا اتا مخاج نبيل، جنا امير آ دى غريب كا، كول كدامير كاكوئى كام غريب كے بغيرمبيں جل سكتا \_

مرسله : كرن فداحسين كيريو، فيوج كالوني

#### حضور اكرم صلى التدعليدوسلم

جیں تحض کے ول میں ذرّہ برابر بھی غرور ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ۔

مرسله: سيده مبين فالخمه عابدي ، ينذ واون خان

#### حفرت على كرم الله وجية

ہر مخض کی قیمت وہ ہنر ہے، جو اس کے ہاتھ مرسله: زينب ناصر، نفل آباد

#### حفرت امام غزالي"

میں علم کے اس در ہے تک اس طرح بہنچا کہ جو کچھ معلوم نہ تھا، میں نے اے معلوم کرنے میں شرم محسون نبیں کی۔ مرسلہ: محد مزمل ، فانیوال

#### ريخ سعدي

ر و د فعہ یو چھنا ایک بارغلطی کرنے سے بہتر ہے۔ مرسله: راحل قمر خايز ا وه ، ننذ والهيا ر

#### قائد اعظم محمطي جناح

اگرہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاول کریں تو یقیں ہے کہ ہم کام یاب ہول کے۔ مرسله: اتعنی انساری ساتکمر

ماه نامسة مدر دنونهال جولائي ۱۵ - ٢ ميسري ﴿ وَفِيَّا وَفِيَّا وَفِيَّا وَفِيَّا وَفِيَّا وَفِيَّا وَفِيَّا

### و اکرسیدفر حت حسین

## عمارى عبد

رمضان کا مہیناختم ہونے کے بعدعید آتی ہے۔عید ہم مسلمانوں کا تہوار ہے۔ دنیا کی ہرقوم میں، سال بھر میں دو تین دن ایسے ہوتے ہیں جب اس قوم کے لوگ خوب صورت کیڑے پہن کر اور بن سنور کرگھر دن ہے باہر نگلتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ل کرخوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے کیے اسلام نے سال بھر میں دو دن خوشی منانے کے مقرر کیے ہیں جنھیں'' عیدین' کہتے ہیں ۽ لیتنی دوعِیدیں: ایک عیدالفطر، دوسرمی عیدالاضلح ۔جس سال مسلمانوں کے لیے رمضان کے روز ہے فرض ہوئے اسی سال رمضان میں غزوہ بدر کا داقعہ پیش آیا، جس بیں اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل پر فتح نصیب فرما کی۔ ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں شان دار فنچ کے بعد جب واپس مدینہ منورہ تشریف لا ئے تو اس کے آٹھ دن بعدرمضان ختم ہونے برآپ نے صحابہ کرام کے ساتھ شہر کے باہراللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر دورکعت نمازادافر مائی ، جے عید کہا گیا۔ میمسلمانوں کی سب ہے بہاعیرتھی۔ عید ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔انسان کی زندگی میں خوشی کے اور بھی کئی موقعے آتے ہیں۔تم جب امتحان میں کام ماب ہوتے ہوتو تمھارے ساتھ گھر والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، رشتے داراور جان پہچان دالے آئے کرمبالک باددیتے ہیں اور تحفے بھی دیتے ہیں۔ ای طرح کھیلوں اور مقابلوں میں کام یابی کی خوشی جیتنے والے کے علاقے یا ملک کے لوگوں کو بھی ہوتی ہے، لیکن عید کی خوش ایس ہے کہ اس کی نہ کوئی حدہ اور نہ کوئی سرحد۔ دنیا کے جس جھے میں بھی مسلمان رہتے ہیں سب عیدمناتے ہیں۔خاص بات میر ہے کہ امیر ہو یاغریب، بچہ ہو یا بوڑھا،عورت ہو یا مرد، عیرسب کے لیے خوش کا پیغام لاتی ہے۔

خوشی دوطرح کی ہوتی ہے: ایک خوشی وہ ہے جو صرف ایک آ دمی کو ہوتی ہے۔اہے ہم

ماه تامد مدردنونهال جولاني ۱۵۰ ميسوي ريز نوي نوي نوي نوي نوي هي الله الم

انفرادی یا ذاتی خوشی کہتے ہیں۔ دوسری خوشی دہ ہوتی ہے جو بہت ہے لوگوں کو ہوتی ہے۔اسے ہم اجتماعی خوشی کہتے ہیں عیدمسلمانوں کی اجتماعی خوشی کا نام ہے،ایسی خوشی جورنگ نسل، ذات،علاقے ادرملک کے فرق کے بغیرتمام مسلمان مل جل کرمناتے ہیں۔ بل جل کرخوشی منانے کا مطلب میہ وتا ہے کہ ہرآ دی خوش ہو،اس کے عید کے موقع پرہم میں ہے ہر مخص کو یہ خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کدا کر ہمارے آس یاس یا محلے میں کوئی ایسا ہے، جوخوشی منانے کی پوزیشن میں نہیں تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت بوری کردیں، تا کہوہ بھی ہاری طرح عید کی خوشی میں شامل ہوجائے۔ تم خودسوچو، اگر کسی توم كاايك حصه عيدكي خوشيال مناتا بهرے ادر دومرابرا حصه خوشيوں كى حسرت كرتار ہے تواہے اجماعي خوشي كادن تونہيں كہيں گے۔ يہ ہارمى عير تو ہوگى ، مسلمانوں كى عير نہيں كہلائے گى۔اس كے ليے اسلام نے عید کی نماز سے پہلے پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بوڑ ھے مرداور عورت پر بھی روز دں کا فطرہ ادا كرنا واجب قرار ديا ہے، خواہ اس نے روزے ركھ ہوں يا ندر كھے ہوں اور اس بات كى بھى تاكيدكى ہے کہ عید کی نمازے پہلے یہ فطرہ اداکرنا افضل ہے۔اس کا اصل مقصدیمی ہے کہ غریب لوگ بھی عید کی خوشی میں اس طرح شریک ہوں ،جس طرح دولت دالے۔خوشی میں ہرشخص گؤشریک کرنے کا جذبہ کسی اور توم کے تہوار میں نہیں ہے۔عید کی یہی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔

عیر مسلمانوں کے لیے صرف تہواری نہیں، بلکہ عبادت کا دن بھی ہے۔ خوشی اللہ تعالیٰ عطافر ماتا ہے، اس لیے ہم عیر کے دن عطافر ماتا ہے، اس لیے ہم عیر میں اس کاشکر بھی اداکرنا چاہیے، اللہ کاشکر اداکر نے کے لیے ہم عیر کے دن دورکعت نماز اداکر تے ہیں عید ہمارے لیے خوشی کا دن بھی ہا اور عبادت کا دن بھی ہے۔ بیالی خوشی اور عبادت کا دن بھی ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور عبادت ہے جو بھائی چارے ادر محبت کا سبق سکھاتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کی دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی تعلیم دیتی ہے اور ایک ایسا معاشرہ بنانے کی تربیت دیتی ہے، جس میں سب این اپنی حیثیت کے ساتھ برابر کا درجدر کھتے ہیں۔

# 

= Charles Plans

ہے میرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤنلوڈ ٹیک سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر بویو
ہر پوسٹ کے ساتھ
ہر پہلے سے موجود مواد کی چیکٹگ اور اجھے پر نٹ کے
ساتہ تن بلی

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فائگر

ہرای گب آن لائن بڑھنے

کی سہولت

ہاہانہ ڈائنجسٹ کی تبین مختلف
سائز ول میں ایلوڈنگ
سیریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کیرینڈ کوالٹی

ہران سیریز از مظہر کلیم اور
ابن صفی کی مکمل رینج

ہایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے
کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ج ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🖒 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

# THE RESOCIETY COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



آ لووگي

فياءالحن فيا

پریشاں جس سے ہے یہ ساری دنیا

ہے وہ اک مئلہ آلودگی کا

ای آلودگی نے بیارے بچو!

کیا گندا زمیں ، آب و ہوا کو

ہوئیں بیاریاں کتنی ہی پیدا

فضا میں اب ہے مشکل سانس لینا

مشینوں ، گاڑیوں کے شور ، غل سے ،

بہت سے ہوگئے ہیں لوگ بہرے

زینی گندگی کے اب آثر نے

نہیں محفوظ جھیلیں ، ندی نالے

دھواں جھایا ہوا ہے آساں پر

نظر آتا ہے دھندلا دھندلا منظر

نہ کوڑا گھر کے دروازوں یہ کھینکو

لگے گا گندگی کا ڈھیر دیکھو

سنو! ماحول کو ستفرا بناؤ

گھروں ، گلیوں کو پیڑوں سے سجاؤ

مسعوداحمه بركاتي

انگریزوں کا قبضہ مضبوط ہوگیا تو انگریز دل نے وہ تمام تدبیریں اختیار کرنی شروع کیں انگریزوں کا قبضہ مضبوط ہوگیا تو انگریز دل نے وہ تمام تدبیریں اختیار کرنی شروع کیں جواُن کو آبندہ اس منتم کے خطرول سے بچاسیس ۔ انھوں نے مسلمانوں کو اپنا نمبرایک دشمن سمجھا ، اس لیے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شردع کردیں ۔ دوسری طرف مسلمانوں میں مایوی چھانے لگی ۔ انگریزوں سے آزادی عاصل کرنے کے لیے انھوں نے اپنا میں مایوی چھانے گئی ۔ انگریزوں سے آزادی عاصل کرنے کے لیے انھوں نے اپنا تن من ، من ، دھن سب لگا دیا تھا، لیکن اس میں ناکامی نے اُن کے حوصلے پست کردیے ۔ ان کے لیڈرختم ہو گئے ۔ ان حالات میں سرسیدا حمد خاں سامنے آئے اور انھوں نے حالات کو سمجھنے کی کوشش کی اور وہ اس ختیج پر پہنچ کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیاں خلیج کو سمجھنے کی کوشش کی اور وہ اس ختیج پر پہنچ کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیاں خلیج کو حیار کرنا ضروری ہے ۔ مسلمانوں کو بدلے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا کی گا۔

سرسیدا حمد خال دہلی کے معزز خاندان میں کا - اکتوبر کا اور کو بیدا ہوئے تھے۔
ابتدائی تعلیم اُس زمانے کے رداج کے مطابق گریر ہوئی ۔ قرآن مجید، فاری اور عربی کے علاوہ ریاضی اور طب کی تعلیم بھی حاصل کی ۔ اٹھارہ انیس سال کی عمر میں سرسید نے تعلیم ختم کردی ،لیکن مطالعے کا شوق تمام عمر رہا۔ ۱۸۳۸ء میں اپنے دالد میر متقی کے انتقال کے بعد سرسید کو ملازمت کرنی پڑی ، ابتدا میں وہ سرشتہ دار مقرر ہوئے ،لیکن جلد ،ی منصفی کا امتحان باس کرلیا۔ اس ملازمت میں منصف بنادیے گئے۔ اس ملازمت میں وہ مین بوری ،

فنخ پور، دبلی ، بجنورر ہے، پھرتر تی پا کرصدرامین کی حیثیت سے مراد آبا در ہے۔ ۱۸۱۱ء میں فنخ پور، دبلی ، بجنورر ہے، پھرتر تی پا کرصدرامین کی حیثیت سے مراد آبا در ہے۔ ۱۸۱۱ء میں فائم کی سوسائی'' قائم کی ۔ اس کے علاوہ انھوں نے غازی پور میں ایک اسکول بھی قائم کیا۔ ۱۸۱۹ء میں سرسید کا تباول بھی گڑھ ہوگیا اور سائنٹی فک سوسائٹی بھی ان کے ساتھ علی گڑھ آگئ ۔ سرسید نے کا تباول میں ایک اخبار' علی گڑھ ان کے ساتھ علی گڑھ آگئ ۔ سرسید نے میال سے ۲۱۸ء میں ایک اخبار' علی گڑھ ان کے ساتھ علی گڑھ آگئ ۔ سرسید نے میال سے ۲۱۸ء میں ایک اخبار' فعلی گڑھ انور سرسید کی زندگی تک نکلتا رہا۔ سیا خبار اور وائل کے ہونے لگا اور سرسید کی زندگی تک نکلتا رہا۔ سیا خبار اور وائل کے دوس اور مسلما نوں کو ایک دوسر ہے کے خیالات و حالات سے واقف کرنا تھا کہ ۱۸ء میں سرسید کا تبادلہ علی گڑھ سے بنارس ہوگیا۔

١٨٦٩ء ميں سرسيد اپنے دونوں بيۇں كو لے كر انگتان چلے گئے، جہاں دہ ڈیر مصرال تک وہاں کے حالات خاص طور پر وہاں کے تعلیمی اصول اور طریقوں کو دیکھتے سمجھتے رہے۔ وہ کیمبرج یونی ورٹی بھی گئے اور بہت غور سے وہاں کے علیمی طریقے کو دیکھا اور سمجھا اور اپنے للک اور قوم کی اصلاح ویزتی کے خیالات و جذبات لے کر وطن واپس آئے ، لیکن یہاں مسلمانوں کے پرانے خیالات اور انگریزی تعلیم سے اُن کی نفرت بہت بوی رکاوٹ تھی۔ چناں چہرسیدنے مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح کے لیے • ۱۸۷ء میں رسالہ'' تہذیب الاخلاق'' جاری کیا، جو چھے سال تک نکلتا رہا۔ اس رسائے کا مقصد بيتها كدايك طرف مسلما نو لكوبيه بتايا جائے كداسلام ، سائنس اور تدنى ترقى كامخالف نہيں ہے، دوسری طرف عیسائیوں کی بیہ غلط ہی بھی دور کی جائے کہ اسلام ترقی کا دشمن ہے۔ ماه تامد مدردنوتهال جولائي ١٥٠٥ميوى و عِنْهُ اللهِ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ اللهِ

تہذیب الاخلاق کی شروع شروع میں بڑی مخالفت ہوئی، لیکن آ ہتہ آ ہتہ اس کو پہند

کرنے والے بھی بڑھتے گئے۔ ۱۸۷۵ء میں سرسید نے علی گڑھ میں'' مدرستہ العلوم' قائم

کردیا اور پوری توجہ سے مدرسے کا کام کرنے کے لیے ۲۸۱۱ء میں سرکاری ملازمت

سے استعفادے دیا اور اب وہ پوری طرح علی گڑھ کو پورے برصغیر کے مسلمانوں کا تعلیمی اور ذہنی مرکز بنانے میں لگ گئے۔

سرسید کاسفرِ انگلتان اور ساری جدوجہد دراصل اُن کے اس عظیم کارناہے کے لیے تھی جو آج مسلم یونی ورٹی علی گڑھ کے نام سے دنیا کے سامنے ہے اور جس نے مسلمانوں کو جگایا اور اُن کو احساس دلایا کہ مابوی کے اندھیرے سے نگلنے اور دوسری قو موں کا مقابلہ کرنے کے لیے اُن کواپن تعلیم کا نظام نِی بنیادوں پر قائم کرنا پڑے گا۔وہ ابتدامیں ہندستان میں رہنے والی تمام قوموں کی ترقی اور بھلائی کی کوشش میں تھے،کیکن حالات کے زُخ کور نکھ کر اُن کی دور بین نگاہوں نے بہت جلد بیدد نکھ لیا کہ برصغیر کی دو بروی قومیں لیجنی ہندواورمسلمان دل ہے کئی کام میں شریک نہ ہو تکیں گی ۔ یہی وجہ ہے کہ سرسید کی تحریک برصغیر کے مسلمانوں کی حیات نو کا ذریعہ بنی اورمسلمان آج ایک آ زا د وطن میں خود مختار اور باوقار زندگی گزار رہے ہیں۔ باباے اردو نے بھیج لکھا ہے: ''اس میں ذرا مبالغہبیں کہ قصرِ یا کتان کی بنیاد میں سب سے پہلی اینٹ اسی پیر مرد (سرسید) کے مبارک ہاتھوں نے رکھی۔''

سرسید نے سرکاری ملازمت کے دوران انگریزوں کو قریب سے ویکھا۔ اُن کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھا۔اس کے ساتھ وہ علمی کا موں سے بھی غافل نہیں رہے۔انھوں

نے'' آ ٹارالصنا دید'' جیسی تحقیقی کتاب کھی، جس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ'' گارسیں دتا گ' نے کیا۔ بجنور کی تاریخ لکھی۔''اسباب بغاوت ہند'' جیسی کتاب لکھ کر انگریزوں کی غلطیوں کو بڑی جراُت ہے واضح کیا۔''آئین اکبری'' کی تھیج کی۔'' تاریخ سرکشی بجنور'' لکھی۔'' تاریخ فیروز شاہی'' کی تھیج کی۔سیڑوں مضامین لکھے۔ کالج کے لیے چندے جمع کیے۔ کالج کی عمارتوں کی تعمیر کی خود نگرانی کی۔خود انگریزی کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی ،کیکن انگریزی کی عمرہ کتابیں اردو میں ترجمہ کرائیں اور جدید خیالات ومعلو مات سے اہلِ وطن کوروشناس کرایا۔ سیرت نبی صلی الله علیہ دسلم پر ولیم میور کی کتاب کا ملة لل جواب '' خطبات احدیه'' کی شکل میں لکھا اور اس کا انگریزی ترجمیہ اپنا سامان جج کر شائع کیا۔ سرسید کی زندگی محنت ، خدمت اور قومی ہمدر دی کا بہت اعلانمونہ ہے۔ انھوں نے مسلمانوں کے حق میں جوراستہ صحیح سمجھا ، اس پرمخالفتوں اور رکا وٹوں کی پروا کیے بغیرمر دانہ دار چلتے رہے۔

یہ روش خیال مسلح عمر بھرا بی توم کی ذہنی ترتی کی کوشش اور اردو اوب کو مالا مال کرنے میں مصروف رہا اور آخر ۲۷ - مارچ ۱۸۹۸ء کو دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ اس کرنے میں مصروف رہا اور آخر ۲۷ - مارچ ۱۸۹۸ء کو دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ اس کے لوث رہنمائی کا متیجہ ہے کہ آج بڑے سے بڑا ماہر تعلیم بھی اپنے آپ کو سرسید ٹانی کہلا کرفخر محسوس کرتا ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

نها برط وسی

« 'بو ...... او ..... بو ..... او ..... ب

رات کے سائے میں بیڈراؤنی آوازین کر جامن کے درخت پر بسنے والی تو تا کالونی میں رہنے والے چونک اُٹھے۔

'' اے ہے! پہلے ہی اس درخت پراتی آبا دی ہے، بیمنحوں کون سانیا پرندہ آگیا پڑوں میں ۔''مٹھو کی نانی نے غصے سے کہا۔

''نانی! آج جب میں بچوں کے ساتھ آنکھ بچولی کھیل رہا تھا تو جامن کے درخت کی کھوہ میں ایک بدصورت پرندے کو بوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہوسکتا ہے کوئی مسافر پرندہ ہو۔'' مٹھونے آئکھیں ملتے ہوئے اطلاع دی۔

'' اے کوئی بھی ہو، ایسی منحوس آوازیں کیوں نکال رہا ہے!''نانی نے دوسری طرف منھ پھیرتے ہوئے کہا۔

اگلی می کالونی کے سارے بزرگ توتے جمع ہے اور رات کو گو نیخے والی آواز پر تبھرہ کررہے ہے۔ ایک توتے نے کھانتے ہوئے کہا '' میں نے آج اُ بی ہے ہی ساری معلومات عاصل کرلی ہیں اور اس بدصورت پرندے کو دیکھ بھی آیا ہوں۔ اس کا نام اُلو ہے اور دنیا میں بہت سے لوگ اسے عقل منداور فلنی پرندہ سجھتے ہیں۔'' کا نام اُلو ہے اور دنیا میں بہت سے لوگ اسے عقل منداور فلنی پرندہ سجھتے ہیں۔'' بھائی میاں! جانے دو۔ ایبا بے سُر ا اور بد تہذیب جانور عقل مند کیسے ہوسکتا ہے۔ ہم اس کو اپنے درمیان نہیں رہنے دیں گے۔'' ایک نوجوان توتے نے

ا بن چونج ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔

تو توں کا پیجلوس ورخت کے پنچ بہنچ گیا۔انھوں نے دیکھا کہ ایک نٹیا لے
رنگ اور تکو نے چہرے والا پرندہ درخت کی کھوہ میں پڑا خرائے لے رہا ہے۔ تو تو ل
کی میں ..... ٹیس سن کر پرندے نے نیند میں ڈونی اپنی گول گول آئکھیں کھول کر
جمائی لی اور ناگواری ہے کہا:''تم لوگوں نے میری نیند کیوں خراب کر دی! شمھیں
پتانہیں کہ میں رات بھر جاگتا ہوں اور دن میں سوتا ہوں۔''

ایک توتے نے اپنے ساتھی ہے کہا: ''لوبھی ، مٹھو کے چا چا! تم کہہ رہے تھے کہ رہوں تا ہے۔ بھلا دن میں سونے والا بھی معقول جانو رہوسکتا ہے؟''

''اچھا میاں جی ! یہ بتاؤ کہ تمھا را رنگ امتا میلا میلا کیوں ہے، جب کہ مارے پروں کارنگ کتنا خوب صورت ہے؟''ایک توتے نے سوال کیا۔
مارے پروں کارنگ کتنا خوب صورت ہے؟''ایک توتے نے سوال کیا۔
''دیکھو بھی ! اللہ تعالیٰ نے ہرجان دارکو اس کے ماحول کے مطابق تخلیق

ر کی ہے۔ تمھارے رنگ ہرے ہیں، تا کہتم ہرے بتوں میں، اپنے وشمنوں کی نظروں کے مطابق میں اپنے ۔ تمھارے رنگ ہرے ہیں، تا کہتم ہرے بتوں میں، اپنے وشمنوں کی نظروں سے محفوظ زہو۔ ہم لوگ درختوں کی کھوہ میں رہتے ہیں ،اس لیے ہمارے پُروں کا ربک درختوں کی جھال جیسا ہے۔'' اُلُونے فلسفیا نہ انداز میں کہا۔

''بہر حال یہ درخت ہمارا ہے۔ ہم شمصیں اپنی کالونی میں نہیں رہے دیں ۔'' مبہر حال یہ درخت ہمارا ہے ۔ ہم شمصی اپنی کالونی میں نہیں رہے دیں ۔ گئے ۔ شمصاری ڈراؤنی آوازس کر ہمارے بچے ہم جاتے ہیں۔'' مشحوکی نانی نے کہا۔ '' جنگل کے تمام درخت پرندوں کے لیے ہیں۔ان پرسب کا برابر کاحق ہے۔ ہاں میں کوشش کروں گا کہ میری آواز سے آپ لوگوں کی نیند میں خلل نہ ہے۔ ہاں میں کوشش کروں گا کہ میری آواز سے آپ لوگوں کی نیند میں خلل نہ

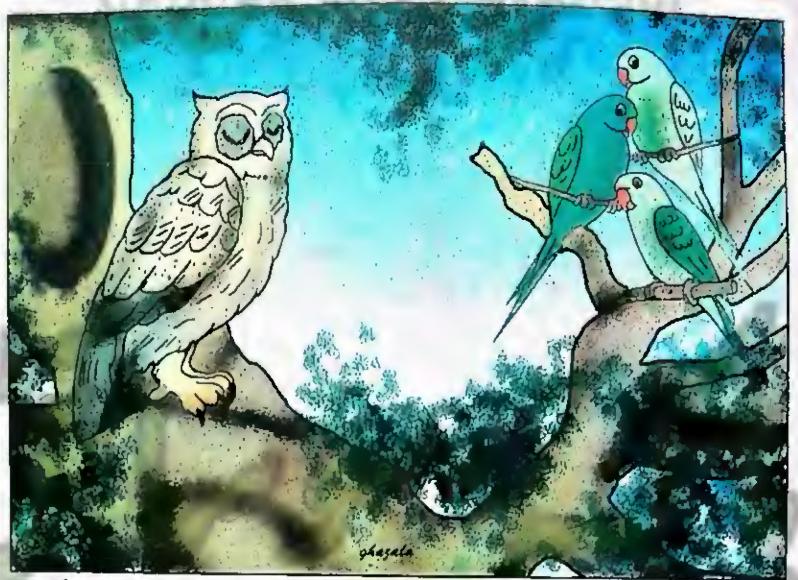

آئے۔ اب آپ لوگ جائیں ، مجھے نیند آر ہی ہے۔ ''اتنا کہہ کر اُلونے آئکھیں

ا گلے ون پھر تؤ توں کی میٹنگ ہوئی ، تا کہ اس نئے پڑوی سے ہمٹنے کے لیے کوئی مناسب راہ تلاش کی جا سکے۔آبک بوڑ ھے توتے نے مشورہ دیا:''کالونی کے سارے پرندے اس ظالم باڑے پریٹان ہیں، جو اکثر رات کوحملہ کرتا ہے اور ہارے سوتے ہوئے ساتھیوں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ نیا پڑوس اُلورات بھر جاگتا ہے، اس لیے ہم اس کو اس شرط پررہے کی ا جازت دے دیں کہ وہ رات کو درخت کے جاروں طرف بہرہ وے اور اگر بھی باز حملہ کرے تو اپنی ہو.....او .....ہو.... او ..... سے ہم سب کو ہوشیا رکر دے۔

سے تبویر سب کو پند آئی اور اگلی رات تو توں کا ایک غول اُلو سے مذاکرات کے لیے روانہ ہوا۔ آج چودھویں کی رات تھی۔ اُلو اطلی کے ایک اُجاڑ درخت پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ ہر شے جا ندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ اُلو کے پر بھی جا ندنی میں نہائے ہوئے تھے اور آج استے بُر نے نہیں لگ رہے تھے۔ جب تو تو توں کے وفد نے بید معاملہ اُلو کے سامنے رکھا تو اُلو نے نہایت سنجیدگ سے کہا: '' بیارے دوستو! پڑوسیوں کا ایک دوسرے پر بڑا حق ہوتا ہے۔ سیمیری خوش نصیبی ہوگی، اگر میں اپنے پڑوی بھائیوں کے کسی کام آسکوں کی سے آپ خوش نصیبی ہوگی، اگر میں اپنے پڑوی بھائیوں کے کسی کام آسکوں کی سے آپ آرام سے سوئیں ۔ اگر اس ظالم بازنے ادھر کا رُخ کیا تو میں نہ صرف آپ سب کو ہوشیار کر دوں گا، بلکہ آپ کے دشمن سے مقابلہ بھی کروں گا۔ میرے پڑوسیوں کا دشمن میرا دشمن ہے۔''

اُلُو کے حوصلہ افزا الفاظ من کرسب تو تے مطمئن ہوئے اور خوشی خوشی اپنے گھونسلوں میں لوٹے گئے۔

یہ جاڑوں کی ایک سرد اور تاریک رات تھی۔ ابھی ندی کے پُل سے ریل گزری تھی اور بھر چاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اُلُو جامن کی سب سے او نجی شاخ پر چاق چو بند بیٹھا تھا کہ اچا نک اسے بہاڑی کے بیچھے سے ایک پرندے کا ہیولا نظر آیا، جوتو تا کالونی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اُلُو کی تیز نگا ہوں نے فوراً باز کو بیچان لیا اور اس نے ہو۔۔۔۔ او۔۔۔۔ کی تیز آواز اور پُروں کی پھڑ بھڑ اہف سے جامن اور اس کے ہرندوں کو ہوشیار کردیا۔



عاروں طرف سے کوؤں ، جیل ، بد بد ، کھٹ بڑھئ اور تو توں کے غول کے غول کے غول کے غول نکل پڑے۔ ان سب نے باز کو جاروں طرف سے گھیرلیا۔ ان میں اُلو سب سے آگے تھا۔ باز نے بہت بھا گئے کوشش کی ، لیکن پرندوں نے اپنی نوکیلی چونچوں سے اس کولہولہان کر دیا اور اس کے پُرنوچ ڈالے۔ بچھ بی دیر میں باز چیخا ہوا ہے جان ہوکر کھائی میں جاگرا۔

اس دن کے بعد تو تا کالونی کے تو توں نے اُلو کوا بی کالونی کا ایک ساتھی سلیم کرلیا۔اب اُلو کی ہو۔۔۔۔او۔۔۔۔ہو۔۔۔۔او۔۔۔۔ کی آواز ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالتی ، بلکہ لوری کا کام کرتی تھی۔

公公公

## جو ئے کی چوری



میڈم بخاری نے دیوار میں گی اسکرین پرنظرا نے والے جوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا '' یہ جوتا بہت ہی خوبصورت ہے اور شینے جیسی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے۔ اس کے تلوے سیاہ رنگ کے ہیں۔او بری ھے پر سفید نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جوتا بیٹر روم کے ساتھ والے کرے میں کیڑوں والی الماری کے نچلے خانے ایس باقی جوتوں کے ساتھ رکھا ہے،اسے پُڑا کرلانا ہے۔'' یہ کہتے ہوئے میڈم بخاری نے ریموٹ کا بیٹن د بایا تو دیوار میں نصب سکرین تاریک ہوگئی۔

" و الملک ہے ....اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں مزید معلومات ہوں تو مجھے

بتائیں۔'' فیضان نے کہا۔وہ ایک عادی چورتھا۔

''رہائتی عمارت کی بچھلی جانب ایک دروازہ ہے جواکٹر کھلا رہتا ہے۔اندرداخل ہوتے ہی دائیں طرف دوسرا کمرا احمد گیلانی کا بیڈروم ہے۔ بیراس گھر کا نقشہ اور پہا ہے۔ابتم اپنا معاوضہ بناؤ۔'' میڈم بخاری نے اسے ایک نقشہ اور ایک پر جی پر بیا لکھا ہوا تھا۔

'' بیجیس ہزار ریے.....''

'' بین ہزار رہے؟ ۔۔۔۔۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔'' میڈم بخاری نے حیرانی ہے کہا۔ ''جی!اگر میزیادہ ہیں تو آپ کسی اور سے میں کام لے لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔'' فیضان نے اُٹھتے ہوئے کہا۔

'' بیٹھو! …… میں تہیں تجیس ہزارریے ادا کرنے کو تیار ہوں۔'' میڈم بخاری نے اے اُٹھتے ہوئے دیکھ کرکہا۔

'''تھیک ہے۔۔۔۔۔آپ بندرہ ہزار رپے پیشگی اور سے پر جی جھے دے دیں اور بے فکر ہوجا ئیں۔'' فیضان دو ہارہ معوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔

'' بیلو .....اور ہاں .....کام ہونا جا ہے۔'' میڈم بخاری نے بیسے بکڑا تے ہوئے کہا۔ '' آپ فکرنہ کریں۔'' فیضان نے بیسے گئے بغیر جیب میں رکھے اور وہاں سے نکل آیا۔ کی ..... کی .....

گیلانی ہاؤس، 10 جیل روڈ، نارتھٹی۔ فیضان نے گیٹ پرلکھا ہوا پتا دیکھا۔ پھر جیب سے میڈم بخاری کی دی ہوئی پر جی نکالی اور اس پرلکھا پتا پڑھا۔ یہاں سے اسے ایک عام ساگھر میں بہنا جانے والا جوتا پڑانا تھا۔



میڈم بخاری ہے ملنے کے بعد فیضان گھرنہیں گیاتھا، بلکہ سیدھا میڈم بخاری کے دے گئے ہے پر پہنچ گیا تھا، تا کہا ہے کام کی منصوبہ بنلای کر سکے۔اس نے وہاں پہنچ کر چاروں طرف سے گھر کا جائزہ لیا۔ بین گیٹ پر ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔اس نے اندازہ لگایا کہ وہاں ہر وفت کوئی نہ کوئی گارڈ موجود رہتا ہوگا۔وہ اس نتیج پر پہنچا کہ سوائے چھت کے گھر کے اندرنہیں جایا جا سکتا تھا۔ چاروں طرف گھوم کراچھی طرح جائزہ لینے کے بعدوہ گھر بیں داخل ہونے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے واپس آگیا۔اس نے بید کام اگلی رات ہی سرانجام دینے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

☆.....☆

اگلی رات فیضان بارہ بجے کے قریب اس مکان پر پہنچ گیا۔وہ اپنے ساتھ ایک رسّا بھی لایا تھا،جس کے ایک سرے پرلوہے کا ایک مضبوط اور بھاری کنڈ الگا ہوا تھا۔اس نے پاؤں میں ملکی قتم کا کیڑے کا بنا ہوا بوٹ بہن رکھا تھا تا کہ گھر میں کودتے وقت کوئی آ واز پیدانه ہو۔ اس کے علاوہ مختلف متم کی جابیوں کا گچھا، کچھ تار، ایک جھوٹی ٹار چے اور ا يمرجنسي كے ليے ايك پيتول اس كى جيك كى جيبوں ميں موجود تھے۔ سرديوں كے دن تنے اور سر دی اینے عروج پرتھی ۔سب لوگ اینے اپنے گھروں میں گہری نیندسوئے ہوئے تھے۔ تاہم اس نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے پورے گھر کے گرد ایک چکر لگایا تاکہ د مکھ سکے کہ کہیں اس گھر کی نگر انی تو نہیں کی جا رہی ۔ ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے گھر کی پچپلی طرف سے حجیت پر رسّا پھینکا اور اس کے ذریعے تھوڑی ہی دہریمیں حبیت پر پہنچ گیا۔اس نے دیکھا سیرھیوں کا دروازہ اندرسے بندتھا۔ چنانچہوہ رہے کے ذریعے ہی جھت سے نیجے گیلری میں کود گیا۔اس طرح وہ کودنے کی آواز ہے بھی ن کی تھا۔ بنچے سارا گھرتار کی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نقتے پرمیڈم بخاری کے بتائے گئے نقشے کے عین مطابق سیجیلی طرف ایک دروازہ تھاجو اس وقت بندتھا۔اس نے تھوڑا سا زور نگا کریدد میکھنے کی کوشش کی کہ دروازہ لاک تھاتا ویسے ہی بندتھا۔ جیسے ہی اس نے دروز ہے پر ہاتھ سے دباؤڑ الاتو درواز ہ کھلتا چلا گیا۔ فیضان اندر داخل ہو گیا۔اپنے مطلوبہ کمرے تک پہنچنے کے بعد فیضان نے تیزی سے اپنا کام شروع کر دیا۔سب سے پہلے اس نے جیب سے جا بیوں کا سیجھا نکالا اور تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ دو تین جابیاں گھمانے کے بعد تالا کھل گیا۔ وہ اندر پہنچ گیا۔ کمرا ایک سٹورروم کا منظر پیش کرر ہاتھا۔ سامنے کی 

و بوار میں کپڑے رکھنے والی ایک بروی می الماری تھی ۔ اس نے اس کے دروازے کو ہینڈل سے پکڑ کر دیکھا۔ وروازہ لاک تھا۔ پھراس نے مختلف جا بیوں سے زور آز مائی شروع کروی۔ای مرتبہ وہ لاک کھولنے میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ آخر کا راس نے جیب ہے ایک تار نکالا اور اپنے مخصوص طریقے ہے اسے لاک میں گھمانے لگا۔تھوڑی ہی دیر میں تالا ہلکی سی کِلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔وہ کم ہے کم وفت میں اپنا کام مکمل کر لینا جا ہتا تھا۔ چھوٹی ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں الماری کے نچلے جوتے رکھنے والے خانے کا جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی اسے دوسرے جوتوں کے درمیان میں رکھا اپنا مطلوبہ جوتا نظر آگیا۔ اس نے جلدی سے جوتا اٹھایا ، مگرا سے محسوس ہوا کہ جیسے جوتا کمی چیز ہے چیکا ہوا تھا۔اس نے تھوڑ از وراگا کر جوتا اٹھا لیا۔ابھی وہ اے اپنی جیکٹ کی اندرونی مخصوص جیب میں رکھ ہی رہا تھا کہ ا جا تک و ورکہیں سائر ن بجنے کی آواز سائی دی۔ اس کی چھٹی حس نے فوراً خطرے کومحسوس کرلیا۔وہ تیزی سے وہاں سے نکلا اور تقریباً دوڑتے ہوئے پچھلے دروازے کی طرف بردھا، کیکن در ہو چکی تھی۔ دو کے گارڈ دروازے پر پہنچ چکے تھے۔وہ واپس مڑا۔اس کے سامنے گیلانی صاحب ہاتھ میں پہتول کئے کھڑے تھے۔

''دونوں ہاتھاو پراٹھاؤ! تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ کوئی چالا کی دکھانے کی کوشش مت کرنا ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔'' دونوں گارڈ زبیس سے ایک نے کہا اور وہ دونوں اس کی طرف برٹھنے لگے۔ فیضان بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھا تھا۔ اس کے وہ اوپا تک اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کے باس پہنچے، وہ اوپا تک اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کے باس پہنچے، وہ اوپا تک اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کے باس پہنچے، وہ اوپا تک اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کے باس پہنچے، وہ اوپا تک اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کے باس پہنچے، وہ اوپا تک اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کے باس پہنچے، وہ اوپا تک اپنی جگہ سے ا

ماه تامه بمدر دنوتهال جولائي ١٥٠٥ميري ﴿ وَهِ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله المحال

وہ دونوں بری طرح لؤ کھڑا گئے۔ وہ گرتے ہوئے گیلائی صاحب سے فکرائے اور تینوں
ایک دوسرے پرگرے۔ فیضان اڑتا ہوا دروازے کے پاس گرا اور ان کے سنیھلنے سے
پہلے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی وہ ایک بار پھراچھلا اور ہوا میں اڑتا ہوا دیوار کے دوسری
طرف جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا ، سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے گھیرے میں
لے لیا۔ اس نے دیکھا مکان کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر
میں وہ جوتے سمیت تمام چیزیں نکال کر اپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ ایک سپاہی نے
میں وہ جوتے سمیت تمام چیزیں نکال کر اپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ ایک سپاہی نے
آگے بڑھ کراسے ہتھ کڑی لگا دی اور گرفتار کرلیا۔

#### ☆.....☆.....☆

تھانے میں اگلے دن فیضان نے سب کھے بتادیا۔ اس کے بتانے پر میڈم بخاری کو بھی گرفتار کرلیا گیا۔ میڈم بخاری نے بتایا کہ بید کام ان کی کمپنی کے مینجر نے ان کے ذہبے لگایا تھا اور اس کے لئے انھوں نے انھیں بچاس ہزار ریے دیے تھے۔ ان کے بیان پر پولیس نے مینجر کوگرفتار کرلیا۔ منیجر نے جو تفصیل بتائی وہ نہایت جیران کن تھی۔

#### ☆.....☆.....☆

گیلانی صاحب خفیہ ایجنسی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے۔ان کے پاس اہم ملکی
رازوں کی فائلیں ہوتی تھیں۔ان فائلوں کی چوری کے ڈرسے انھوں نے دستاویزات کی
مائکروفلم بنا کر ایک عام سے دکھائی دینے والے جوتے کے تلووں میں سلوا دی۔ ان کا
خیال تھا کہ کسی کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا۔ پھر بھی انھوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ
سے نہیں چھوڑ ااور اس جوتے کی حفاظت کے لئے اس کے تلووں کے نیچے ایک مقاطیسی
ماہ ناہ نامہ ہدردنونہال جولائی ہا۔ اور اس کی خوالی ہے تھے بھی میں میں انھوں کے انہے ایک مقاطیسی

تہد لگوائی جے لوہے سے بے ہوئے ایک ایسے سٹم پر رکھا گیا کہ جب وہاں سے جوتے اٹھائے جاتے تو گار ڈز کے کیبن اور اس علاقے کے تھانے میں ایک سائز ن بجنا شروع ہوجا تا، جس سے بولیس اور گار ڈز کو پتا چل جاتا کہ گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے اور وہ فوراً وہاں پہنچ جاتے۔ جوتے میں رکھی فلم کاعلم کسی طرح پڑوی ملک کی خفید ایجنسی کو ہوگیا تھا۔ وہ خفید معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اٹھیں جوتے کے حفاظتی انتظام کاعلم نہیں تھا۔ تا جم گیلانی صاحب کی احتیاط بہندی نے میسازش ناکام بنادی۔

\*\*

گھوکے ہرفرد کے لیے مفید اہنامہ ہمدر وصحت مہدر وصحت

معت کے طریعے اور جینے کے قریعے سکھانے والارسالہ

اللہ صحت کے آسان اور سارہ اصول ﷺ نفیاتی اور ذہنی اُلجھنیں

اللہ خواتین کے حمی مسائل ﷺ ہڑھا ہے کے امراض ﷺ بچوں کی تکالیف

اللہ جڑی ہو ٹیموں ہے آسان فطری علاج ﷺ غذا اور غذا ئیت کے بارے ہیں تازہ معلومات

اللہ معلومات کے لیے ہرمہینے قدیم اور جدید

عقیقات کی روشنی ہیں مفید اور دل چپ مضابین پیش کرتا ہے

رنگین ٹائٹل ۔۔۔ خوب صورت گٹ اپ ۔۔۔ قیمت: صرف مہم رپ

ایجھے بک اسٹالز پر دستیاب ہے

ماه تامد مدرونونهال جولائي ١٥٠٥ميوى ر ﴿ وَهُ اللهِ الله

# ہمارے برزگ ، ہمارے محسن

اس نو جوان کا حال سے تھا کہ اسے تعلیم مکمل کرنے کے سواکوئی اور بات اچھی گئی ہی نہ تھی۔ یہ نو جوان ایک بہت معزز اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بزرگوں کو مغل بادشا ہوں نے اپنے در بار میں بہت عہدے دیے تھے ،لیکن جس زمانے کا ہم ذکر کررہے ہیں ، خود مغل بادشا ہوں کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ آخری مغل بادشاہ سراج الدین بہا در شاہ ظفر کی خود مغل بادشاہ سراج الدین بہا در شاہ ظفر کی حکومت بس وہلی کے لال قلعے تک رہ گئی تھی۔ چناں چہاس مناسبت سے نو جوان کے گھرانے کی حکومت بس وہلی کے لال قلعے تک رہ گئی تھی۔ چناں چہاس مناسبت سے نو جوان کے گھرانے کی ملک حالت بگڑی ہوئی تھی۔ پھر بھی اس زمانے کے مسلمان گھرانوں کے بچوں کی طرح اسے مدرسے میں داخل کیا تھا اور اس نے قرآن مجید حفظ کرنے کے علاق ہ فاری اور عربی کی بچھ کرنا ہیں پڑھ کی تھیں۔

اس زمانے میں درس نظای مکمل کرنے والے طالب علموں کوفضیلت کی سندمل جاتی سندمل جاتی سندمل جاتی سندمل جاتی اور وہ ایک عالم کی حیثیت سے بہت اچھی نوکری حاصل کر سکتے تھے۔ بینو جوان پکا ارا دہ کیے ہوئے تھا کہ وہ بیدرس مکمل کرے گا ،لیکن گھر کے حالات اسے تعلیم جاری رکھنے کی ا جازت نہدیتے تھے اورای وجہ سے اس نے گھرسے بطے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔

گر چھوڑنے کے بعد بینو جوان سیدھا دہلی پہنچا۔ بیشراس زمانے میں مغلوں کا دارالحکومت تھا۔ علم عاصل کرنے کے بعد بینو جوان سیدھا دہلی پہنچا۔ بیشر میں آ کرڈیڈھ برس تک دارالحکومت تھا۔ علم عاصل کرنے کے شوقین پر دلی نو جوان نے اس شہر میں آ کرڈیڈھ برس تک بہت محنت سے تعلیم کی اور پھرڈ پٹی کمشنر صاحب کے دفتر میں ملازم ہوگیا۔ تخواہ پندرہ رب بالکل کم کلتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بیت تخواہ اچھی خاصی تھی ، کیوں کہ ضرورت کی چیزیں بہت ستی تھیں۔ چناں چہا پی ضرورتیں پوری کرنے کے علاوہ پچھر دالوں کی مدوجی

نظرز بدي

کرسکتا تھااور اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکتا تھا، لیکن مئی ۱۸۵۷ء یں اچا تک ہنگا ہے شروع ہوئے ہے، لیکن چالاک ہوگئے۔ یہ ہنگا ہے انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے شروع ہوئے تھے، لیکن چالاک انگریزوں اور ان کی پیٹوؤں نے ایسے حالات بیدا کردیے کہ یہ جنگ آ زادی کام یاب نہ ہوئی، ہر طرف لوٹ مارشروع ہوگئ اور دہم اور دوسرے شہروں کی طرح اس نوجوان کے وطن حصار میں بھی امن باتی نہ رہا۔ چناں چہ یہ نوجوان نوکری چھوڑ کرا ہے گھر آ گیا۔

مینو جوان کون تھا؟

ائب موقع آگیا ہے کہ ہم اس باہمت اور علم حاصل کرنے کے شوقین نو جوان کا نام خلا ہر کردیں۔اس کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی! تی ہاں وہ خواجہ الطاف حسین حالی جنھیں ار دو ادب اور شاعری کا ایک ستون اور مسلمان قوم کا بہت بڑا مجسِن ما ٹائجا تا ہے۔

جب تک ۱۸۵۷ء کے ہنگاہے جاری رہے و خواجہ صاحب این وطن شہر یانی پت میں رہے۔ جب یہ ہنگاہے ختم ہو گئے تو روزگار کی تلاش میں پھر دہلی آ گئے اور اس مثل کے مطابق کہ جب کوئی بھلائی کے راستے پر چلنے کا پکاارا دہ کر لیٹا کے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدوکر تا ہے ، خواجہ صاحب کوائیک بہت اچھی نوکری مل گئے۔ ایک مسلمان رئیس اور شاعر نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ نے انھیں این بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ملازم رکھ لیا اور این ساتھ اپنی جا کیر جبا تگیر آ باولے کے سیما حول خواجہ صاحب کے لیے بہت ہی اچھا تھا۔

خواجہ حالی۱۸۲۳ء ہے ۱۸۷۰ء تک نواب شیفتہ کے ساتھ رہے۔اس زیانے میں انھوں نے مرزاغالب کواپنااستاو بتایا اوران کی شاعری کاحسن جیکا۔

یہ ملاز مت خواجہ حالی کے لیے بہت اچھی تھی ، لیکن قدرت تو انھیں ترتی کے بہت او نے درجوں تک پہنچا نا چا ہتی تھی۔ چنال چہان کے ایک ہندو ووست منٹی پیارے لال آ شوب کی کوشش ہے انھیں پنجاب مورنمنٹ بک ڈیو میں جگہل گئی اور وہ لا ہور آ مجے۔ان آ شوب کی کوشش سے انھیں پنجاب مورنمنٹ بک ڈیو میں جگہل گئی اور وہ لا ہور آ مجے۔ان

کی ڈیوٹی میتھی کہ جو چیزیں انگریزی سے اردوزبان میں ترجمہ کی جائیں ، ان کی غلطیاں ٹھیک کرویں۔

سے کام کرتے ہوئے خواجہ صاحب کو اندازہ ہوا کہ اردوزبان کے ادیب اور شاعر جو چیزیں لکھتے ہیں، ان میں زندگی کی سچائیاں کم اور خیالی با تیں زیادہ ہوتی ہیں، جب کہ انگریزی زبان کے ادب اور شاعری کا میہ حال نہیں ہے۔ اس زبان کے اویب اور شاعر جو چیزیں لکھتے ہیں، ان میں ایک با تیں ہوتی ہیں جن میں زندگی کا سچاھین ہوتا ہے اور جنھیں پڑھ کرا نسان اپنے کو اچھا بنا سکتا ہے۔

ا تفاق ایسا ہوا کہ جب خواجہ حالی ای طرح کی با تیں سوچ رہے تھے،ار دو زبان کے نامور مصنف مولا نا محمر حسین آزواد بھی لا ہور میں تھے اور ککمہ تغلیم پنجاب کے نیک دل انگریز ڈائر کٹر کرنل بال رائڈ بھی یہ جائے تھے کہ ار دو زبان کے شاعر اور اویب اپنی پر انی ڈگر چھوڈ کر نیا رنگ اختیار کریں۔ چنال چہ خواجہ حالی نے ان سب سے مشورہ کیا کہ نے رنگ کے مشاعر سے کی بنیا در کھی جائے ،جس میں صرف الی نظمین شاکی جا کیں جو نئے انداز میں لکھی گئی ہوں۔ یہ کہ اول اور جن میں خیالی باتوں کی جگہ زندگی سے تعلق رکھنے دالی باتیں نظم کی گئی ہوں۔ یہ کہ کہ اول اور جن میں خیالی باتوں کی جگہ زندگی سے تعلق رکھنے دالی باتیں نظم کی گئی ہوں۔ یہ کہ کہ باک بات ہے۔ الی شاعری کو نیچر ل شاعری کا نام دیا گیا۔ان حضرات نے ایک اولی انجمن بھی بنائی ، جس کا نام انجمن پنجاب رکھا گیا۔ان مشاعروں میں پڑھنے کے لیے خواجہ حالی نے بہت بنائی ، جس کا نام انجمن پنجاب رکھا گیا۔ان مشاعروں میں پڑھنے کے لیے خواجہ حالی نے بہت بنائی ، جس کا نام انجمن پنجاب رکھا گیا۔ان مشاعروں میں پڑھنے کے لیے خواجہ حالی نے بہت بنائی ، جس کا نام انجمن پنجاب رکھا گیا۔ان مشاعروں میں پڑھنے کے لیے خواجہ حالی نے بہت بنائی ، جس کا نام انجمن پنجاب رکھا گیا۔ان مشاعروں میں پڑھنے کے لیے خواجہ حالی نے بہت بنائی ، جس کا نام انجمن پر بی بی بندگی گئیں۔

لا ہور میں رہنااس لحاظ سے تو خواجہ صاحب کے لیے بہت اچھاتھا کہ وہ بہت ہی مفید کام رہے تھے۔ شعروشاعری اور بنجاب بک ڈیو میں کام کرنے کے علاوہ وہ چینس کالج لا ہور میں کچھ وقت پڑھاتے بھی تھے ،لیکن اس شہرگی آب وہوا انھیں راس نہ آئی۔ ان کی صحت خراب ہوگئی اور وہ استعفادے کر دہلی چلے گئے۔

د ہلی آکر انھوں نے پچھ آرام کیا اور پھر اینگلوعر بک اسکول میں پڑھانے گئے۔ یہ تیسری بار د ہلی آنان کے لیے بہت ہی مبارک ٹابت ہوا۔ یہاں ان کی ملاقات ہماری قوم کے بہت بڑے ہوئی۔ سرسید ان دنوں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام بہت بڑے جس سرسید احد خاں سے ہوئی۔ سرسید ان دنوں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کررہے تھے۔ ایک تو مسلمان بچوں کو تعلیم دینے کا انتظام اور دوسرا انھیں ان ففنول رسموں اور دواجوں کو بچانا، جن کی دجہ سے حکومت چھن گئ تھی اور وہ اگریز دل کے محکوم ہو گئے تھے۔

خواجہ حالی نے خوب سمجھ کریہ فیصلہ کیا کہ اپنی باقی زندگی وہ سرسید کے سپے رفیق کی حثیت ہے بسر کریں گے۔ لاہور کے قیام کے دوران انھوں نے نیچرل شاعری کا طریقہ اپنایا تھا، اب قومی اور ملی شاعری کا رنگ اختیار کر لیا اور اس رنگ کی شاعری میں ایسا کمال حاصل کیا کہ ان کا نام قیا مت تک سورج کی طرح چمکتار ہے گا۔

مرسید نے ایک بارکہا تھا۔ ''اگر خدا قیا مت کے دن جھے سے سوال کرے گا کہ دنیا سے
کیالا یا؟ تو میں جواب دوں گا کہ حالی سے سے مسدس لکھواکر لا یا ہوں۔' اور اس میں شک نہیں
کہ مسدس حالی جس کا نام انھوں نے '' مسدس مدوجز راسلام' 'رکھا تھا، ایک الی نظم ہے کہ اردو
زبان تو کیا دنیا کی کسی زبان میں بھی اس جیسی خوب صورت ، پُر اثر اور با مقصد نظم موجو دنہیں۔
خواجہ صاحب نے اس مسدس میں ان محترم بزرگوں کی شان بیان کی ہے جنھوں نے مقدس دین
اسلام کوساری دنیا ہیں بچھیلا یا اور اتنی بڑی اسلامی سلطنت قائم کی کہ اس جیسی کوئی اور سلطنت
پوری دنیا میں نہ تھی۔ پھر ان غلطیوں اور کم زور یوں کی طرف توجہ دلائی ہے جن میں پھنس کر
مسلمان ذلیل ہو گئے اور ان کی سلطنتیں مٹ گئی اور بیسب پچھا سے بیار سے انداز میں بھیا ہے
کہ ہر بات دل میں اُر جاتی ہے ۔ بید مسدس انھوں نے ۹ کہ ۱ء میں کممل کی تھی۔ دنیا کی بہت ی

444

ماه تامد مدردنوتهال جولائي ١٥٠٥ميري و ﴿ وَ اللهِ وَ الله

محد شفيق اعوان سثمع جكنو عِلا وُ Sec. WILLIAM WILLIA اندهی محکری کی جلاؤ کی 51 براؤ ヒツ نيكي کرو تم بُرائی المحر ! جاؤ 经安全等等的条件 - بعدر دنوتهال جولاتی ۱۵۱۰ میسری

## طاكف

سعودی عرب میں ملے کے جنوب مشرق میں سطح سمندر سے ۴۰۰۰ فیپ کی بلندی پرطائف نامی شہردا قع ہے۔شہر کے اردگرد قلعے نما چارد بواری ہونے کی وجہ سے اس کا نام طائف پڑگیا۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ہونے کی وجہ سے سیروتفریج کا پُر فضا اور مھنڈامقام ہے۔اچھی آب دہوا کی دجہ سے یہاں کی زمین زرخیز ہے اور انگور، اٹار، کیلے ادر ددسرے موسی کھل کافی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔عرب کامشہور میوہ اور حاجیوں کی طرف سے دنیا بھر میں تخفے میں دی جانے والی تھجور کے لا تعداد باغات بھی طائف میں ہیں۔عرب کے امیرلوگوں نے یہاں کوٹھیاں اور بردی بردی محل نما عمارتیں بنوائی ہیں، جن میں سرببز باغات بھی ہیں۔ ان عمارتوں سے طائف شہر کی رونق کو چار جا ندلگ گئے ہیں۔ طا نفعرب ہیں منفر دمقام رکھتا ہے۔

یہ وہی طاکف ہے، جہال ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دسویں سال اس وقت تشریف لے گئے، جب کے میں کفار نے آپ پر حد سے زیادہ مظالم دھائے۔ دراصل آپ کا خیال تھا کہ اگر طاکف دالے اسلام کی دعوت قبول کرلیں تو طاکف کو اسلام کا مضبوط مرکز بنایا جاسکے گا،لیکن طاکف دالوں نے بڑا گتا خانہ رویہ اختیار کیا اور ہمارے بیارے نبی پر بچر برساکر انھیں لہولہان کردیا۔ زخموں سے پھو د

ہوکر آپ نے عتبہ نامی عیسائی کے باغ میں پناہ لی۔ عتبہ کے غلام نے آپ کو اس حالت میں سنجالا۔ آپ کے ہاتھوں اور سر مبارک کو چو ما اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے آپ کو انگور کا خوشہ بھی پیش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنی کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنی کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنی کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنی کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنی کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنی کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنی ہوئی ہے۔

حضرت جمرائیل نے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا: '' یا رسول
اللّٰدُ! آپ تھم دیں تو طا کف والوں کو پہاڑوں کے درمیان دیا کرگچل دوں ۔''
لیکن ہمارے پیارے نبی نے الیا نبیش کیا، بلکہ دعا فرمائی کہ اللہ ان لوگوں کو مہدایت دے۔ ہوسکتا ہے اسلام سے نا واقف ان لوگوں کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے والے پیدا کردے۔

طا کف آپ نے ایک مہینے قیام کیا اور واپس کے تشریف لے گئے۔اس واقع کے دس سال بعد بعنی ہجرت کے ساتویں سال میں اسلامی فوج نے طا کف کا دن تک محاصرہ کیا اور ' نرغز و و کا کف'' کے پچھ ماہ بعد طا کف والوں نے اسلام قبول کرلیا۔

آج کل توطائف میں غیر ملکیوں کے لیے بھی کچھ جگہ مخصوص کردی گئی ہے اوَر سعودی پائٹوں اور فو جیوں کی تربیت کا سینٹر بھی قائم ہوگیا ہے۔ طائف کا موجودہ اسلامی ماحول ہمارے بیارے نبی کی دعاؤں کا ہی چل ہے۔

## بیت بازی

نه سوسکا ہوں ، نه شب جاگ کر گزاری ہے عجیب دن ہیں ،سکوں ہے نہ بے قراری ہے شام : ظهورنظر پند: عاقب فان جدون اعبث آباد اتنے حصول میں بٹ گیا ہوں میں میرے تھے میں کچھ بیا ہی نہیں شام : كرش بهارى نور پند: خرم احده لا مور مخالفوں نے خبر جب کوئی اُڑادی ہے تو دوستول نے اے اور بھی ہوا دی ہے عام: المهرمنياتي پند: آسداشرف، المان ديوار خشكى مول ، مجه باته مت لكا میں گریزوں گادیجے، مجھے آسرانددنے شام: اسلم انساری پند: طارق ایان الله، پیتا ور مجھ کو بھر حکم سفر گردش ایام نہ دے میرے چبرے یہ اجھی گرد سفر باتی ہے شام : محمسين نتيب پند : شا كله ذيثان ، لمير جن لوگوں کو خواب سہانے لگتے ہیں ان کی بیداری می زمانے کتے ہیں شامره: كليل امرضيا پند: بانيمبيب ، كرايي ہرگام بہک جانے کا امکان ہے موجود انسان بہر حال فرشتہ تو نہیں ہے شام: الارمالي الى يند: ماورخ آقاب، كرايى

میرے مالک نے مرے فق میں بیاحیان کیا خاک ناچیز تھا ، سو مجھے انسان کیا شامر: مرتق مر پند: كول فاطمه الله بخش الياري یہ انتقام ہے دشت بلا سے بادل کا سمندرول پر برستے ہوئے گزر جانا شام: قالم تاب قشه پند: مصباح مهای ، راولینڈی انجی نہ چھیر محبت کے کمیت اے مطرب! ابھی حیات کا ماحول خوش موار نہیں شام : ما دلدمیانوی پند : علی حید دلاشادی ، لا کمرا وطن کی ریت ، ذرا ایران رکزنے دے مجھے یعیں ہے یانی سبی سے لکے گا شام: احديم قامي پند: مرشدنويد، كرايي مستقل بولتا ہی رہتا ہوں کتنا خاموش ہول میں اندر سے شام : جون الميا پند: تاه لور طاهر ، ليا تت آياد خواب ہوتے ہیں عبت کے سمانے کتنے المحميل كهددين بي لحول من فسانے كتنے شام : يرويز اخر پند : وجيه تين ، نارتد كرا يي مت سے لاچا ہے ، خدا جانے کیا ہوا مجرتا تھا ایک حفض شمصیں بوچھتا ہوا شام: سعیدخان اختر پند: محد منر لواد کراچی

اه تامد مدردنونهال جولا في ١٥١٥ ميري ﴿ هَنِهُ هِنَهُ عَنْهُ عَنْهُ هِنْهُ هِنْهُ هِنْهُ اللهِ اللهِ

#### ایک بیارا انسان،ایک مقبول شاعر سعوداحمه برکاتی

۱۶-جون۱۹۹۳ء....اس تاریخ کوقرصاحب ہم سے روٹھ گئے۔کون قمرصاحب! بھی، وہی جن کی نظمیں اکثر ہم پڑھا کرتے ہیں،قمرہاشی۔

جناب قمر ہاتھی بہت اچھے شاعر تھے۔ بیاری نظمیں اور غزلیں کہتے تھے۔ بڑوں کے کیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ بروں کے لیے تو ان کوشاعری کرتے کوئی آ دھی صدی بیت کئی ہوگی ۔اس عرصے میں انھوں نے نہ معلوم کتنی نظمیں اور کتنی غزلیں کہی ہوں گی ۔ جس طرح کہانی لکھنے یامضمون لکھنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح شاعری بھی د ماغی محنت جا ہتی ہے۔ بہت ہے لوگ جھتے ہیں کہ شاعری کرنا کوئی مشکل کا منہیں ہے۔ نہیں بھئی ، بہت مشکل کام ہے،ای لیےاحھااور بڑا شاعر آسانی سے بیدانہیں ہوتا۔ قمرصاحب کی طبیعت میں خلوص تھا، محبت تھی، سے بوجھوتو محبت ہی ان کی سب سے برای خصوصیت تھی۔ کس سے محبت؟ انسان سے محبت۔ ای محبت نے ان سے بروں کے لیے بھی شاعری کرائی اورنونہالوں کے لیے بھی۔وہ یا کتان بنے سے پہلے ہے شاعری کرور ہے تھے۔ نونہالوں کے لیے شاعزی انھوں نے میرے کہنے پر،میری درخواست پرشروع کی تھی اور پھر شروع کی تو خوب کی۔ بہت ساری نظمیں تکھیں۔نونہال ان کی نظمیں ہمدر دنونہال میں پڑھتے ہی رہتے ہیں۔شروع شروع میں تو قمرصاحب نے نونہالوں کی نظمیں ذرا کم کہیں الیکن بچھلے دی بیندرہ سال سے رفتار بڑھ گئی اور انھوں نے بڑی پیاری بیاری ،خوب صورت اور جان دارنظمیں لکھیں۔ ان کی آخری نظم خاص نمبر (جون ۹۳ء) میں "سب کھے ہے" کے عنوان سے شالع ہوئی تھی۔ ہدر دنونہال میں دوسرے شعراکی جونظمیں شائع ہوتی ہیں وہ بھی ہم قمر ہاشمی صاحب کو دکھالیا کرتے تھے اور ان کے مشورے کے مطابق عمل کرتے تھے۔ قمر صاحب

ماه تامه در دنونهال جولائي ١٥٠ ميري ( ﴿ وَ اللهِ اللهُ الل

بچوں کی نظموں کی اصلاح بھی کر کے ہمیں دیتے تھے۔اس طرح وہ نونہالوں کے بھی کام آتے تھے اور ہماری مدد بھی کرتے تھے۔

بروں کے لیے قرصاحب کی گئی گاہیں شائع ہونے کے لیے رکھی ہیں۔ پانچ گاہیں شائع ہو ہے کے سے رکھی ہیں۔ پانچ گاہیں شائع ہو ہو جے سے رکھی ہیں۔ ان میں ایک گناب ''ئر سُلِ آخر'' ہے۔ یہ کتاب ایک طویل نعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جولظم کہی جاتی ہے، وہ نعت کہلاتی ہے۔ ہماری زبان اردومیں ہزاروں نعیس کمی گئی ہیں۔ ان میں بہت عمدہ اور اعلا درجے کی نعیش بھی ہیں۔ قرصاحب کی بیدفت بہت کمی ہی ہیں۔ قرصاحب کی بیدفت بہت کمی ہی ہے۔ کسی زبان میں بھی اتی کمی نعید لفظم اب تک نہیں لکھی گئے۔ بیشرف سید قبر ہاشمی کو حاصل ہوا۔ جسی زبان میں بھی اتی کمی نعتہ فیلم اب تک نہیں لکھی گئے۔ بیشرف سید قبر ہاشمی کو حاصل ہوا۔ جتاب میں کر ہے ہے۔ ہمدرد وقف سے وابستہ تھے۔ اب وہ گئی سال سے خبر نا مہ ہمدرد مرتب کر رہے تھے۔ کچھ عرصے سے بیار تھے۔ ۱۲۔ جون کو بلا وا میں گیا۔ انکوں نے لیک کہا۔ اللہ تعالی مغفرت کرے۔

مقبول شاعر جناب تنویر پھول بھی ہمدر دنونہال میں اکثر نظمیں لکھتے رہتے ہیں۔ انھوں نے قمر ہاشمی صاحب کے انقال پر دوشعروں کا ایک قطعہ لکھا ہے۔ آخری مصرع سے قمرصاحب کا سندوفات نکاتا ہے۔ آب بھی قطعہ پڑھیے:

نیک خصلت تھے ہائمی صاحب ان پہ رحمت خدا کی بے حد ہو ان پہوآل کی یہی ہر دم مرشک باغ جناں وہ مرقد ہو

پاکستان کے ادیبوں اور شاعروں کواینے ایک مخلص ساتھی کی جدائی پرسخت صدمہ ہوا۔ (میضمون ہمدر دنونہال اگست ۱۹۹۳ء میں پہلی بارشائع ہواتھا۔)

محمدذ والقرنيين غان

ا پنی والده کی آ وازس کروه بستر میں تھوڑ اسا کسمسایا ، پھر کمبل منھ پر ڈال لیا اور دو باره نیند کی وا دی میں اُرّ گیا ۔تھوڑی ہی دیرگز ری تھی کہ جیسے بھونیال سا آ گیا ہو، وہ ہڑ بڑاکراُ ٹھ بیٹھا۔اس کی چھوٹی بہن آ نسہا ہے جھنجوڑ رہی تھی ۔

''اُٹھ جا کیں بھیّا تی!روزانہ آپ کی وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ آپ کوتو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، مجھ سے روز روز کی بےعزتی برداشت نہیں ہوتی ۔'' آنسہ منھ بسور تے ہوئے کہے جارہی تھی ۔ حِزہ نے جرت سے اپنی بہن کو دیکھا جو دس سال کی عمر میں عزت بے عزتی کی باتیں کرنے گئی ہے۔

'' اُٹھ رہا ہوں گڑیا! ابھی بہت وقت پڑا ہے۔'' حزہ نے دوبارہ کمبل اور اس نے اس مرتبہ بورا کمبل حزہ کے اور اس نے اس مرتبہ بورا کمبل حزہ کے اوپر سے کھینج لیا۔ جزہ نے اسے تکہ کھینج کر بارا، مگراتی دیر میں وہ کمرے سے بھاگ چکی تھی ۔ جب سے آنسہ اس کے اسکول میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی زندگی اجیرن ہوکر رہ گئی تھی ۔ وہ اسکول کے وقت سے صرف پندرہ منٹ پہلے اُٹھنے کا عادی تھا۔ چوا ہے کا ایک کپ پی کر خرا ماں خرا ماں وہ اسکول جا پہنچتا، جہاں اسمبلی ہو چکی ہوتی۔ بڑے کہ وفر کے ساتھ اسکول میں داخل ہوتا، پچھ سز ابھات کر، کبھی جرمانہ اور کرکے وہ گردن اکر اگر کے ساتھ اسکول میں داخل ہوتا، پچھ سز ابھات کر، کبھی جرمانہ اور کرکا تھا۔ اپنے دوستوں میں اس کا بڑا رُعب تھا کہ وہ کبھی وقت پر اسکول نہیں آتا تھا اور جرمانے یا سزاکی رتی بھر پروا نہ کرتا۔

آٹھویں کلاس میں پوراسال اس نے ایسے ہی گزارا۔ پڑھائی بھی وہ اتی ہی کرتا کہ پاس ہو جائے۔اسکول کی جھٹی دو بجے ہوتی۔ تین بجے گھر پہنچتا ، والدہ کی پوچھ بچھ سے بچنے کے لیے بہانوں کی فصل اس کے ذہن میں تیار ہوتی رہتی ، د ماغ کا ایک بڑا ھتہ اس نے اس کا م کے لیے الگ کر رکھا تھا۔ ٹیوٹن کے لیے ہفتے میں ایک بڑا ھتہ اس نے اس کا م کے لیے الگ کر رکھا تھا۔ ٹیوٹن کے لیے ہفتے میں مس میں دن نکال پا تا اور پندرہ منٹ کا راستہ وہ ایک تھنے میں طے کرتا۔ دوئی نبھانے کا ہنر خوب جانتا تھا۔ راستے میں جتنے دوستوں کے گھر آتے ، سب کا حال احوال دریا ہفت کر کے آگے بڑھتا۔ والدہ کالا ڈلا تھا۔ والدصحانی تھے ،ان کے کام کی نوعیت ایک تھی کہ وہ اس پر زیادہ نظر نہیں رکھ سکتے تھے۔ جہاں کہیں نظروں ہیں آنے کا اندیشہوتا ، ماں ڈھال بن جاتیں ، زندگی میں سکھ ہی سکھ تھا۔

آنسہ کو گھر کے پاس موجود اسکول سے نکال کر حمزہ کے اسکول میں داخل کروا دیا گیا، پھر جب وہ ٹیوٹن سینٹر بھی اس کے ہمراہ جانے گئی تو جمزہ کی آزادی ختم ہوکررہ گئی۔ آنسہ کی موجود گی میں پنجر ہے میں قید پر ندے کی طرح وہ پھڑ پھڑا تو سکتا تھا، مگر إدھراُ دھراُ رُخبیں سکتا تھا۔ آنسہ اسکول کئے سے ایک گھنٹہ پہلے ہی آ دھمکتی اور تب تک نہ ٹلتی ، جب تک وہ اُٹھ نہ جاتا۔ اسمیلی سے غیر حاضری کا ریکار ڈیری طرح متاثر ہونے لگا تھا، مگروہ مجبور تھا۔ ایک منٹ دیر ہونے پر بھی آ نسہ وادیلا کرنے گئی۔ ہمبلے وہ بھی بھار ہی ہوم ورک مکمل کرنے کی زحمت کرتا۔ دھوب میں اُٹھک بیٹھک کرتا اسے بالکل دشوار نہ گلآ۔ کلاس سے باہر کان پکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھنے میں اسے کرنا اسے بالکل دشوار نہ گلآ۔ کلاس سے باہر کان پکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی ، مگر جب سے یہ چغل خور آ نسہ اسکول میں داخل ہوئی تھی۔

ماه تامد مدردنوتهال جولائي ۱۵- ايسوى ﴿ عَنْ هِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

# 

= Charles Plans

ہے میرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤنلوڈ ٹیک سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر بویو
ہر پوسٹ کے ساتھ
ہر پہلے سے موجود مواد کی چیکٹگ اور اجھے پر نٹ کے
ساتہ تن بلی

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فائگر

ہرای گب آن لائن بڑھنے

کی سہولت

ہاہانہ ڈائنجسٹ کی تبین مختلف
سائز ول میں ایلوڈنگ
سیریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کیرینڈ کوالٹی

ہران سیریز از مظہر کلیم اور
ابن صفی کی مکمل رینج

ہایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے
کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ج ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🖒 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

### THE RESOCIETY COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety





اسکول کی ساری یا تیں تو اتر ہے گھر جانے لگی تھیں ۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کی اطلاع دا دا جان تک جانے لگی تھی ۔ دنیا میں وہ کسی سے ڈرتا تھا تو وہ اس کے داوا جان تنے ۔ زندگی میں بہلی مرتبہ اسے جھڑ کا گیا ، اس کا جیب خرج بند ہوا ، پھر پیسلسلہ چل پڑا ، . کیوں کہ اب وہ دا دا جان کی نظروں میں آچکا تھا۔ وہ نہ جائے ہوئے بھی اپنا ہوم ورک مکمل کرنے لگا۔اسکول کے بعد وہ گھر بھی جلدی پہنچ جاتا ، ٹیوشن میں یا قاعد گی م كئ تقى \_ دوست سب حيف كئے تھے۔ آنسہ نے گھر ميں بنا ديا تھا كہسب ووست نكم ہیں اور بعض تو سگرے تک پیتے ہیں۔ دا دا جان نے بیہ سنتے ہی دوستوں سے ملنے پر یا بندی عائد کر دی اور تنبیه کی که اگر اس نے بات نه مانی تو و ه اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں كريں گے۔ اسكول سے ہٹا كراہے كسى گيراج ميں گاڑيوں كا كام سكھنے پرلگا ديں 

ON THE THREE ST



گے۔وہ آنسہ سے ناراض رہنے لگا تھا۔ ہر وقت کا پیوں کے انبار تلے دبا رہنا پڑتا (تھا۔زندگی سے تفریح ختم ہوکررہ گئی تھی۔اس کی زندگی ایک ایسے ڈگر پر چلی جارہی تھی ، جہاں صرف اُکٹا ہے کا راج تھا۔خوشی کا دور دور تک جہاں کوئی نشاں نہ ملتا تھا ،ا جا تک وہ ہواگیا ،جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔

ایک دن پرنیل کے آفس میں آنسہ سر جھکائے کھڑی تھی ۔ اس پر چوری کا الزام تھا۔ اس سے مسلسل سوالات کیے جارہے تھے، جن کا جواب خاموشی امیں تھا۔ آنسہ جیسی بچی چوری بھی کرسکتی ہے! کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تقلیم سے بھی پیش نظرتھی کہ تھی۔ ریاضی کی ٹیچر کا موبائل اس کے بہتے میں پایا گیا تھا۔ یہ بات بھی پیش نظرتھی کہ کسی اور نے وہاں نہ رکھا ہو، گر چوں کہ بات بھیل گئی تھی۔ اسکول کے نظم و ضبط کو

برقرارر کھنے کے لیے اسے اسکول سے خارج کرنا بڑا۔ اب حزہ آزاد ہو چکا تھا۔ آنسہ
اب اس کی شکا بیتی نہیں لگا سکتی تھی ، مگر حزہ خوش نہیں تھا۔ آنسہ کا اُداس چرہ اس سے
دیکھا نہیں جاتا تھا۔ بنسنا تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ حزہ بہت کوشش کرتا ، اس سے با تیں
کرنے کی اسے بنسانے کی ، مگراس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ حزہ کا اب کسی کام میں ول نہیں لگنا
تھا۔ ہروقت وہ بہی سو جتار ہتا کہ کیسے وہ ابنی بہن کی مسکر اہٹیں واپس لے آئے۔
اس دن جب بے چینی بہت بڑھ گئی تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگیا ، جب وہ اس کے اندر بیدار ہو چکا تھا۔ آنسہ کو وہ ایک ہی طریقے سے خوش کر سکتا تھا۔

#### .....☆.....

اسکول میں سالانہ تقتیم انعامات کی تقریب تھی۔ پرنیل کے کہنے پر ایک استاد حمز ہ کے والدین سے ملے اور انھیں تقریب میں شرکت کی دعوت وی اور آنسہ کو بھی ساتھ لانے کی خصوصی طور پر درخواست کی ۔ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ رزلٹ کا اعلان کیا جانے لگا ، حمز ہ کا نام سب سے آخر میں لیا گیا۔ اس کے والدین کی حیرت کی انتہانہ رہی ، کیوں کو سب سے آخر میں اول پوزیشن کا اعلان کیا جاتا تھا۔ حمز ہ نے نہ صرف اول پوزیشن حاصل کی تھی ، بلکہ سال کے بہترین طالب علم کا اعز از بھی اسی نے حاصل کر لیا تھا۔ اسکول کی طرف سے بور ڈ کے امتحان میں اس سے بہت می تو قعات حاصل کر گئی تھیں۔ جب وہ اپنی نشست سے اُٹھا تو سب لوگ اسے گر دنیں موڑ موڑ کر و کیے رہے تھے۔ سب ہی حیرت زدہ تھے۔

خصوصی طور پراٹیج سیرٹری نے اسے اپنی کام یا بی کاراز بنانے کے لیے مدعو کیا۔ كافى دير بولنے كے بعد جب حزہ نے بات ختم كى نؤاس كى آواز رندھى ہوئى تھی۔اس کی بات س کر بورے ہال میں ساٹا جھا گیا۔اس کی کام یابی کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا۔ وہ تو اے اپنی دشمن سمجھتا تھا۔ حمزہ ہی نے ساری دنیا کے سامنے آنے نہ کو چور بنا دیا تھا۔اس کا تعلیمی سال برباد کر دیا تھا۔حمزہ ہی نے وہ موبائل آنسہ کے بستے میں رکھا تھا۔ان سب غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بعد حمزہ رنجیدہ، خاموش کھڑا تھا۔اے اس ہات کاعلم نہیں تھا کہ آنسہ اس بات کے پہلے ہی واقف تھی۔ اس کی ایک سہیلی نے اسے بتا یا تھا کہ حمز ہ آ دھی چھٹی میں ان کی کلایں میں گیا تھا۔ جب موبائل برآ مذہوا، تب ہی ا ہے اندازہ ہو گیا تھا ہیکس نے اور کیوں کیا ہے؟ اس نے بیاگوا رانہیں کیا کہ اس کے بھائی کی بے عزتی ہو اور اسکول سے نکال باہر کیا جائے ، اس کے والداسے گیراج بھیج دیں ۔وہ جھوٹی تھی ،مگر سمجھ دارتھی۔اس نے خاموش سے سب برداشت کرلیا۔ بدلے میں صرف اتنا جا ہا کہ اس کا بھائی ول لگا کر پڑھے۔ آنسہ کو اسٹیج پر بلایا گیا۔سب لوگ اس کے اعز از میں کھڑے ہو جکے تھے۔ ہال تالیوں سے گونج رہاتھا۔

#### ای-میل کے ذریعے سے

ای - میل کے ذریعے سے خطو غیرہ جیجنے والے اپنی تحریراردو (ان تیج اُستعلیق) میں ٹائپ کر کے بھیجا فران میں ٹائپ کر کے بھیجا کریں اور ساتھ ہی ڈاک کا مکمل بیا اور ٹیلے فون نمبر بھی ضرور لکھیں، تا کہ جواب دینے اور رابطہ کرنے میں آسانی موالہ hfp@hamdardfoundation.org

## سو میلی ای



اس و فعد گرمیوں کی چھٹیاں بڑی مشکلوں سے گز ررہی تھیں ۔ میرکی تمام ہی سہیلیاں کہیں نہ کہیں گھو منے چلی گئی تھیں۔ بہلا ہفتہ تو ہوم درک کر کے نکال لیا۔ اس کے بعد بس ا بے یالتو جانوروں میں ہی لگی رہی۔ایک دن مجھے بخارہو گیاتو دوالینے محلے کے کلینک میں ' گئی۔ وہاں <u>مجھے</u>شوخ و چنجل اور ہنس مکھ شیریں نظر آ گئی۔ کلینک میں ہجوم بہت تھا۔ شیریں نے مجھے کھڑا دیکھا تو اپنے اور اپنے ساتھ آئی ہوئی ایک لاغری خاتون کے درمیان تھوڑی سی جگہ بنا کر مجھے وہاں بٹھا لیا۔وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزار نے آئی ہوئی تھی۔وہ مری کے کسی مشہور اسکول میں پڑھتی تھی۔ میں بڑی متاثر ہوئی۔ان کے ساتھ آئی ہوئی

ماه تامد مدردنوتهال جولائي ١٥٠٥ميري ﴿ فِي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَا



خاتون کی باری آئی تو وہ دیوار کا سہارالیتی ہوئی ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئیں۔ان کے جاتے ہی شیریں نے مجھ ہے کہا: ' دیکھوذ را ، کیسا بُن بَن کر جار ہی ہیں!'' میں اب تک خاتون کو بہت بیار سمجھ رہی تھی ، چونک کر شیریں کی طرف دیکھا۔ شیریں نے میری حیرانی کونظرا'ندا زکرتے ہوئے کہا:'' وہ میری سوتیلی اماں ہیں اور بہت ظالم ہیں۔ان ہی کی وجہ سے مجھے اتنی دوراسکول بیں ڈالا گیا ہے۔" شیریں نے اور بھی الیی باتیں بتائیں کہ میں ڈر کرسہم گئی۔ واپسی کے پورے راستے میں اپنی امی کی زندگی کی دعا ئیں مانگتی رہی اور اتن جذباتی ہوگئی کہ گھر پہنچتے ہی امی جو کہ باور چی خانے میں روٹیاں پکار ہی تھیں ،ان کو پیچھے سے خوب زور سے تینج لیا۔ ''امی! میں کل شیریں سے ملنے چلی جاؤں؟'' میں نے ملکے سے پوچھا تو امی نے 

ONLINE IBRARY

بھے غور سے دیکھا، پھر مجھے دو جار ہدایات دیں، جیسے کہ اکثر وہ مجھے کس کے پاس جانے سے پہلے دیا کرتی تھیں اور میں خوش ہوگئ۔ رات بھر مجھے شیریں کا افسوس رہا کہ بے چاری سوتیلی امی کی ستائی ہوئی کیسی مشکل میں زندگی گز اررہی ہوگی۔

ا گلے دن گھریہ جا کریل ہجا کر خاموثی سے کسی کے دروازے پر آنے کا انظار کرنے لگی۔ جھے محسوس ہوا کہ کوئی گھر کی حصت سے جھے دبی دبی ہی آواز دے رہا ہے۔ معصاویرا کھا کر دیکھا تو شیریں تھی۔ اس نے جھے دبی آواز میں کہا کہ میں خوب زورز ور سے دروازہ ہجاؤل اور جب تک دروازہ نہ کھلے، دروازہ پیٹی رہوں ۔ پہلے تو عجیب لگا، مگر پھر دروازہ بیٹی رہوں ۔ پہلے تو عجیب لگا، مگر پھر دروازہ بیٹنی رہوں نے بیلی نے ایک پھر لیا۔ تھوڑی بی دیر میں اس کی سوتیلی ای گرتی پڑتی دیر میں اس کی سوتیلی ای گرتی پڑتی آگئیں ۔ ''یا اللہ خیر اکیا ہوا ہے ؟''

انھوں نے دروازہ کھولتے ہی جھے یہ چھا۔ نظیف کے آٹاران کے چہرے پر نمایاں تھے۔انٹے میں پیچھے سے شیریں بھی آگی اور جھے گھرکے اندر لے گئی۔
''منایاں تھے۔انٹے میں پیچھے سے شیریں بھی آگی اور جھے گھرکے اندر لے گئی۔
''منج سے آرام فرمارہی ہیں آ' شیریں نے تک کر جھے بتایا:''اب درواز بے پرتم نے شورمجایا تو اُٹھنا پڑ امحر مدکو۔''

بجھے تھوڑا دکھ بھی ہوا۔ وہ خاتون کافی بیارلگ رہی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا، گر ہمت نہ ہوسکی کہ شیریں سے بچھ کہتی۔ دل خراب ہو گیا تھا، لہذا میں تھوڑی در میں جانے کا ارا دہ کرنے گئی کہ دیکھا، سوتیلی امی ایک تھال میں خوب سارے پاپڑا در بسک لے کے آئیں:'' بیلو بچو! کھالو۔''

انھوں نے میز پر جھک کر تھال رکھا اور پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر ایک ہلکی می آ ہ کے

میں نے بھی دل سے آمین کہا۔

محرآ کرمیں شیریں اور اس کی سوتیلی امی کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ پہلے ایمبولنس سروس تو ہوتی نہیں تھی ،کوئی بیار پڑ جاتا تو لوگ ایک د وسرے کا سہارا لے کر بیار کواسپتال لے کر جاتے تھے۔ رات کے کوئی بارہ بجے ہمارا دروازہ بجا۔ اس وقت بڑے بھائی اورامی جاگ رہے تھے اور باتی گھروالے سوچکے تھے۔ میں اپنے انک والے بین وھور ہی تھی ۔ دروازے پرشیریں کے اہاتھے۔انھوں نے امی اور بڑے بھائی سے گزارش کی کہان کی بیومی کی طبیعت کافی خراب ہے، اسپتال لے کر جانا ہے۔ ای چھوٹی پھوٹی کو اُ تُعا کرتمام حالات بتا کر بڑے بھائی کولے کر چلی گئیں۔ میں بے چین سی اِ دھراُ وھر مُہلتی ر ہی۔ دل جاہ رہا تھا کہ اُڑ کرشیریں کے پاس پہنچ جاؤں۔ رات کافی ہوگئی۔ امی اور برے بھائی نہ آئے۔ میں نہ جانے کب سوگئی۔ مبح ویکھا تو ای حسب معمول ناشتا بنا رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے حالات کا پوچھا۔ ای نے ناشتے کے بعد بات کرنے کا کہا۔ جب سب تاشیتے سے فارغ ہو گئے تو ای نے مجھے باور چی خانے میں بلالیا۔ میں ڈری سہی سی پینجی ۔ امی نے جھے غور سے ویکھا اور یو چھا کہ جھے سو تیلی امی کے بارے میں کیا کیا بتا ہے۔ میں نے وہ تمام باتیں جوشیریں نے جھے بتائی تھیں ، بتاویں۔ ای خاموشی سے سنتی ر ہیں اور پھرانھوں نے مجھے بتایا کہ شیریں کی سوتلی ای جو بہت بیارتھیں ،کل شام کسی نہ کسی طرح وہ اُٹھ کر واش روم گئیں تو شیریں نے واش روم کا دروازہ باہر سے بند کرویا اورسو تیلی ای پہلے تو وروازہ پیٹی رہیں اور پھر نقامت سے بے ہوش ہوگئیں۔

شیریں کے ابا جب رات گئے آفس ہے آئے تو ان کو پتا چلا۔ جس کے بعدان کو اسپتال لے جایا گیااور پھر .....

میں گھبرا گئی۔ اپنی مانگی ہوئی دعا بھی یا د آگئی اور دل کو ایک دھچکا لگا کہ بیہ تو میں نے سوتیلی ای کے ساتھ زیا د تی کر دی۔

'' کیا سو تبلی امی مرگئیں؟''میں نے جلدی سے پوچھا۔

امی نے مجھے اب کی بارنرمی ہے دیکھا:''نہیں ،گروہ بہت بیار ہوگئی ہیں۔ڈاکٹر نے کہا ہے کہان کو بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔''امی نے دکھ سے کہاا ورپھرافسوں سے سر ہلانے لگیں :

میں نے بازار سے ایک خوب صورت سا پھولوں کا گلدستہ لیا۔ گھر کا دروازہ شیریں کے ہاں کام کرنے والے خادم نے کھولا۔ میں اب چوں کہ گھرسے واقف تھی تو فور آاندر داخل ہوگئی۔

لا وُ بنج میں ہلکی آ واز میں ٹی وی چل رہا تھا۔وائیں طرف شیریں جھوٹے سونے

ماه تامد بمدر دنونهال جولائي ١٥٠٥ ميري ( علي ١٥٠٥ ميري الله علي الله علي الله علي الله علي الله ال

پربیٹی کوئی میگزین پڑھ رہی تھی۔ جب کہ اس کے ابا کھانے کی سیز پر اخبار پھیلائے بیٹے سے سے شے۔ جے میں جو بڑا سو فاتھا ، اس پر سوتیلی امی کمبل لیبٹے ، آئکھیں موندے لیٹی ہوئی تھیں۔ شیریں نے چبک کر میرے سلام کا جواب دیا تو سوتیلی امی نے آئکھیں کھول کر مجھے شیریں نے چبک کر میرے سلام کا جواب دیا تو سوتیلی امی نے آئکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ وہ کافی کم زورلگ رہی تھیں ، گرپھر بھی مسکرا دیں اور مجھے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ شیریں نے اُچک کر مجھے سے گلدستہ لینا چاہا: ''واہ ، کتنے خوب صورت اور تا زہ بھول بیں۔ میرے لیے لائی ہونا؟''

شیریں نے بہت اِترا کر مجھ سے پوچھاتھا، میں اس کی پہنچ سے دور ہو چکی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔

'' تو پھر؟''شيريں نے جھنتے ہوئے يو چھا۔

میں اب تک سوتیلی ای کے سر ہانے پہنچ چکی تھی۔ ان کو گلدستہ پکڑاتے ہوئے سکون سے کہا: '' یہ میں اس سوتیلی امی کے لیے لائی ہوں جواستقامت اور صبر کا پیکر ہیں۔''
تھوڑی دیر بعد میں شیریں کے اباسے خیریت معلوم کر کے شیریں کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔
بغیر باہر نکل گئی۔

بعض نونہال پوچتے ہیں کدرسالہ بحدردنونہال ڈاک ہے منگوانے کا کیاطریقہ ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہاں کی سالانہ قیمت ہ ۳۸ رپے (رجٹری ہے ۱۵۰۰ رپے) منی آ رڈریا چیک ہے بھی کراپنا تام پالکھودیں ادر یہ بھی کلھودیں کہ سمالانہ قیمت مہینے ہے رسالہ جاری کرا تا چاہتے ہیں، کین چوں کہ رسالہ بھی بھی ڈاک ہے کھو بھی جاتا ہے، اس لیے رسالہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اخباروالے ہے کہددیں کہ وہ ہر مہینے ہمدردنونہال آپ کے محریبنچادیا کرے درنہا شالوں اورد کا نوں پر بھی ہمدردنونہال ملتا ہے۔ وہاں سے ہر مہینے تریدلیا جائے۔ اس طرح میں بھی ہوں گے اور رسالہ بھی جلال جائے گا۔ ہمدردفاؤیٹریش، ہمدردڈاک خانہ، تاظم آباد، کرا چی

#### AW PAKSING INDIVI

آؤبنا تيں بلنك اديب سميع چن اکبرآ با دي آ ؤ بنائيں آ و بنائيس ملكي مِنْ مُلِياً ، مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بليلي بنائيس كُلُبُكِ بنائيس كُلُبُكِ بنائيس كُلُبُكِ بنائيس مُلُبُكِ برسوں کے ہیں 37 یانی میں صابن گھول کر دونوں کو باہم تول نکی ہے کھونکس ماریے یانی کے ہیں یہ گل گلے ، کھ کیلئے ، کھ ریلیے بنائيں مبلئے بنائيں مبلئے 57 صابن کے موتی بن محے بن کر فضا میں ہاتھوں میں آسکتے نہیں پکڑیں تو یاسکتے نہیں کیسی خوشی ان سے ملے برسوں کے ہیں بنائين آ و بنائيں

### معلو مات ہی معلو مات

الموضحار سنَّة سے مراد حدیث کی جھے متند کتابیں ہیں۔ ان میں صحیح بُخاری، صحیح مُسلِم، سُننِ نِسائی ،سُننِ اِبنِ ماجه ،سُننِ ابوداؤ داور جامع ير فيری شامل ہيں۔ ہرحدیث میں راوی كى سند كے ساتھ آخر ميں اس كتاب كاحوالہ بھى موجود ہے۔

ای طرح اگر کسی حدیث کے آخر میں 'وصحیحین'' لکھا ہوتو اس سے مراد ہے کہ بیہ حدیث سیجے بٹخاری اور سیح مسلم ، دونوں میں موجود ہے۔

المن خُلُفا ہے رامِد مین کی تعدا د جارہے۔ اتفاق دیکھیے کہ ان میں دوخلیفہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے داماد اور دو مسر تھے۔ آپ کی صاحبزا دیاں حضرت رُقیرَ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اُم کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کے بعد دوسری حضرت عثمان غنی رضی الله نتعالی عنه کے نکاح میں آئیں۔حضریت علی کرم الله وجه، حضرت فاطمنة الرَّم برارضي الله تعالى عنها كے شوہر تھے۔

نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي زوجه، أم المومنين حضرت كفَّصُه رضى الله تعًا لي عنها ، حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كي صاحبز ا دئ تھيں ، جب كه حضرت عا نشه رضى الله تعالىٰ عنها کے والدحضرت آبو بگرچید بق رضی الله تعالیٰ عنہ تھے۔

و بسندھ کے قدیم شہر تھے۔ میں مغلیہ دور کی ایک شان دارمبحد'' شاہجہانی مبحد'' موجود ہے۔اہے مغل بادشاہ شاہجہاں نے ۱۲۴۷ء میں تغییر کرایا تھا۔مسجد میں کاشی کاری کے نمونے قابلِ دید ہیں۔ تین بڑے گنبدوں والی اس متجد کے دالانِ خاص کے محرالی 

غلام حسين ميمن

ورواز ہے پرقرآن پاک کی آیات کی خطاطی دل کش انداز میں کی گئی ہے۔
اس طرح مخل دور کی دوسری بڑی یا دگا رمجد' با دشاہی مبحد' اور نگ زیب عالمگیر
کے دور میں ۱۹۲۲ء میں تغییر کی گئی ، جو لا ہور میں شاہی قلعے کے ساسنے واقع ہے۔ اس
مبحد میں آج بھی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے جار مینارہیں،
جن میں ہرایک کی بلندی ۲۱ کا فیٹ ہے۔ ہر مینار میں ۲۰ سیرھیاں ہیں۔ مبجد کے صدر
درواز ہے کے ساتھ ہی کمر دل میں قرآن پاک کے نادِر نمونے اور نبی کریم صلی الله علیہ
درواز ہے کے ساتھ ہی کمر دل میں قرآن پاک کے نادِر نمونے اور نبی کریم صلی الله علیہ
درواز مے دورکی نایاب چزیں موجود ہیں۔

جہ ولیم شکسپیر، اگریزی زبان کا مشہور شاعر اور ڈراما نگار گزراہے، جو ۱۵۲ اء بیل برطانیہ میں بیدا ہوا محض ۵۲ سال کی عمر تک اس نے ڈراموں اور شاعری کا وہ عظیم ذخیرہ تخلیق کیا، جس پر آج بھی برطانوی اوب کو ناز ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بید نیا ایک اسلیج ہے، جہاں ہر شخص آتا ہے اور اپنا کر دار ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ ۱۲۱۲ء میں وہ بھی اس دنیا ہے چلا ہا تا ہے۔ ۱۲۱۲ء میں وہ بھی اس دنیا ہے چلا گیا۔

برصغیر کاشیکیپیر، آغاحشر کاشمیری کوکہا جاتا ہے۔ دہ ۹۵ میں پیدا ہوئے۔ وہ شاعر اور ڈراما نگار تھے۔ ان کے ڈراے اسٹیج پر بھی پیش کیے مجئے۔ انھوں نے ولیم شیکیپیر کے کئی ڈراموں کا ترجمہ کیا۔ ان کی اردونظم'' شکریہ یورپ'' کلا سک کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کا انتقال ۱۹۳۵ء میں لا ہور میں ہوا۔

ا بوجعفر محمد بن موی الخوارزی کا شارعظیم مسلمان سائنس دانوں میں ہوتا ہے۔ وہ خوارزم میں پیداہوئے۔ بغداد میں عباس خلیفہ ہارون الرشید کے قائم کروہ'' بیت الحکمہ''

میں ملازمت اختیار کی۔ انھوں نے علم ریاضی پر اہم کتاب' الجبرو مقابلہ' لکھی ، جسے جدید الجبرا کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ان کا انتقال غالبًا • ۸۵ میں ہوا۔

اسی طرح '' جرومقابلہ'' کے نام ہے ایک اور کتاب ماہرِ فلکیات اور فارسی شاعر عمر خیام نے بھی لکھی۔ وہ ۱۰۳۹ء میں نیشا پور میں پیدا ہوئے۔ نیشا پور ایران کے صوبے خراسان کا ایک شہرہے۔ان کا پورا نا م عیم ابوالفتح عمر خیام تھا۔ان کے والد خیمے سیتے تھے، اس لیے وہ بھی'' خیّام'' کہلائے۔ان کی فارسی شاعری کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔اسااء میں ان کا نقال ہوا۔ان کی آخری آرام گاہ نیشا بور میں ہے۔ 🖈 پاکستان کے پہلے گورنر جزل قائد اعظیم محرعلی جناح تھے، جو ۱۵- اگست ۱۹۴۷ء ( قیام پاکستان کے اگلے روز ) سے اپنی و فات ااسٹمبر ۱۹۳۸ء تک اس عہدے پر فائز رہے۔ قائداعظم محمطی جناح پاکتان کے پہلے چیف اسکاؤٹس بھی رہے۔ 🖈 یا کتان کے پہلے وزیرِ اعظم لیافت علی خال تھے،جو ۱۵- اگست ۱۹۴۷ء سے اپنی شہادت ۱۱ - اکوبر ۱۹۵۱ء تک ای عہدے پر فائز رہے۔ وہ پاکتان کے پہلے وزيرِ د فاع بھي تھے۔

کے جامعہ عثانیہ (حیدر آباد دکن) کو بلاشبہ برصغیر کی پہلی یونی ورسٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جہاں اردوز بان میں تمام علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔اسے ۱۹۱۷ء میں نظام حیدر آباد دکن میرعثان علی خال نے قائم کیا تھا۔

اب یونی ورشی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔

اب یونی ورشی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔

ماه تامه بمدر دنونهال جولا کی ۱۵۰ میسوی و این دی این دی این دی این دو ای

PAKSOCIETY

اس جنگل میں خدانے بردی فرادانی سے سبزہ اُگایا ہوا تھا۔ جنگل کے بیچوں نیج ایک خوب صورت ندی بہتی تھی۔ ندی کے آس پاس کا علاقہ گھاس اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل کا بید حصہ بہت خوب صورت تھا۔ اس ندی کے کنارے ایک بڑے سے بیپل کے درخت پر ایک سنہرے پڑوں والی چڑیا کا گھونسلا بھی تھا۔

منهی چریا بہت خوب صورت تھی۔ اس کی میٹھی ہوئی اور خوب صورت پر ول کی وجہ سے اردگر دور ختوں پر ہے والے بہت سے نتھے سے جانوراس کے دوست بن گئے تھے۔
صح کے وقت بیٹھی چریا پیپل کے پیڑک کی شاخ پر بیٹھ کراپی میٹھی آ واز میں چہجہاتی تو سب جانور فاموثی سے اس سنتے تھے۔ ساتھ والے شیشم کے درخت کے بیٹے بل بناکر رہے والے چھوٹے سے سفید خرگوش نے او پر منھا کھا کر کہا: '' بی چڑیا! تمھاری آ واز بہت اچھی ہے۔ میں ہر جھ خوراک کی تلاش میں نگلنے سے پہلے تھاری آ واز سننا لیندکرتا ہوں۔' وردگیا نے سر جھکا یا اور بولی: ''شکر میہ بھائی خرگوش! میں ہر صح تمھارے لیے گیت فرورگیا کروں گی۔' میں مرصح تمھارے لیے گیت فرورگیا کروں گی۔' میں مرصح تمھارے کے گئے۔ سفرورگایا کروں گی۔'

خرگوش نے خوشی ہے اپنے بڑے بڑے کان ہلائے اور کمی کمی فرم گھاس میں لوشے
لگا۔ درخت کی کھوہ میں ہے جھانکتی گلبری بھی گیت ختم ہونے پر واپس اندر چلی گئی۔
جیسے ہی سورج ذرا بلند ہوا، چڑیا اپنے گھونسلے کوچھوڑ کراُڑ گئی۔اسے اپنے لیے دانہ
تلاش کر نا اور جلد ہی واپس بھی آنا تھا، کیوں کہ گھونسلے میں اس کے دوخوب صورت سنہرے
انڈے تھے اور چڑیا کو ان کی حفاظت بھی کرنا ہوتی تھی۔ بس کچھ دنوں کی بات تھی، پھر چڑیا

(09) 一般 (銀 (銀 ) (銀 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (1

کے گھونسلے میں نتھے مئے بچ نکل آتے۔ چڑیا کواس دن کا شدت سے انتظارتھا، جب روئی جیسے نرم و نازک بچوں کی چہکاروں ہے اس کا گھونسلا گو نیجے لگتا۔

تھوڑی ہی در میں وہ دانہ وُ نکا عُیگ کروا پس لوٹ آئی ادرا نڈوں کو درست کر کے ان پر بیٹھ گئی۔اگر بھی بھی جڑیا بہت خوش ہوتی تو گھونسلے میں بیٹھے بیٹھے بھی گانے گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک گیت گارہی تھی ، جب اس کی نظر پیپل کی جڑ پر بڑی ۔ جڑیا گی آواز بند ہوگئی۔ وہ فکر مندی سے بولی:''ا تنا بڑا دہمن! میرے تو بچے بھی انڈول سے نگلنے والے ہیں ۔''

ینچ درخت کی جڑمیں ایک بہت اساسانپ گنڈ کی مارے بیٹھا تھا۔ سنھی چڑیانے اس سے پہلے اتنابروا اورخوف ناک سانپ نہیں دیکھا تھا۔

مجھے اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچنی جا ہے، در نید پیمیرے بچوں کونقصان پہنچائے گا۔ جڑیا نے پریشانی سے سوچتے ہوئے سانپ کودیکھا۔

سانپ آ ہستہ آ ہستہ خرگوش کے بل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیھ بی لیحوں میں وہ بل کے اندر داخل ہو گیا۔

'' یہ خرگوش کے گھر پر قبضہ کر لے گا۔ بے چارہ خرگوش اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور اگر اس نے بہاں رہنا نثر وع کر دیا تو پھر آس پاس تو کوئی محفوظ نہیں روسکے گا۔' چڑیا نے کہا۔

ای وقت چڑیا کے گھونسلے کے پاس کھٹکا ہوا اور ہراساں گلہری نے سر آ گے کر کے کہا۔ '' بی چڑیا! اب تو ہم غیر محفوظ ہو گئے۔ میں تو اپنی جان بچا کر کہیں اور جارہی ہوں۔ یہاں رہنا تو موت کو گلے لگانے کے برابر ہے۔''

چڑیا نے سوچتی نظروں ہے اسے دیکھا اور بولی: '' بی گلہری! کیا اب ہم دشمن کے

خوف سے اپنے گھر چھوڑ دیں؟ ہمیں متحد ہوکر اس دشمن کا مقابلہ کرنا جاہیے اور اس سے چھٹکا را حاصل کرنے کی کوشش کرنی جاہیے۔''

گلہری نے جیرت سے جڑیا کو دیکھا: '' لو، بھلا ہم اتن تنظی منی جانیں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہیں! ہم نے شایداسے دیکھانہیں، جو اس طرح کی بات کررہی ہو۔'' بگاڑ سکتی ہیں! ہم نے شایداسے دیکھانہیں، جو اس طرح کی بات کررہی ہو۔'' جڑیا بولی: ''بہن گلہری! میں اسے دیکھ بچی ہوں، مگر میں تمھاری طرح گھر جھوڑ کر

پریابوی: جہن تھہری! میں اسے دیکھ چی ہوں ،مگر میں محصاری طرح کھر بچھوڑ کر مہیں محصاری طرح کھر بچھوڑ کر مہیں جاسکتی ۔ بچھے ہی دنوں میں میرے بیچے انڈوں سے نکلنے والے ہیں۔ مجھے اس سے پہلے ہی اس دشمن سے جھٹکارے کی کوئی ترکیب کرنا ہوگی ، ورنہ رہے میرے بچوں کو کھا جائے گا۔''

گلہری نے کہا:''تم اتن چھوٹی ی ہو، پھر بھی بہا دری سے بات کررہی ہو۔ ہیں بھی تمھارا ساتھ دوں گی الیکن ہم اسے کیسے مار سکتے ہیں؟''

چڑیا خوش ہوگئی اور بولی:''بس ہمت کی ضرورت ہے۔ آؤ، بھائی خرگوش کو تلاش کریں اور پھرمل کراس میٹمن کا خاتمہ کردیں ،تر کیب میں نے سوچ کی ہے۔''

دونوں چیکے سے وہاں سے خرگوش کی تلاش میں نکل گئیں۔ یجھ ہی دوروہ ندی کے کنارے جھاؤں میں سویا ہوا تقایے کلہری نے اسے جگایا۔

اوفوہ، بی گلہری! تم نے میری اتن اچھی نیندخراب کردی۔ 'خرگوش خفگی ہے بولا۔
چریاس کے پاس جا بیٹھی: ''بھائی خرگوش! تم یہاں مزے سے سور ہے ہواور وہاں
ایک بڑے سانپ نے تمھارے گھر پر قبضہ کرلیا ہے اور عنقریب وہ ہم سب کو کھا جائے گا۔''
چڑیا کی بات س کر خرگوش پر بیٹان ہوگیا۔ چڑیا نے اسے تسلی دی اور بولی:'' تم
فکر مت کرو۔ میں جانتی ہوں کہ اگر سانپ زخمی ہوتو چیو نئیاں اے مارڈ التی ہیں یا وہ خود ہی

اه تامد مدردنونها ل جولا کی ۱۵۰ امیری و جه دی دی دو دی دو دی دو داد

خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے مرجاتا ہے۔' چڑیا رُکی ، پھر دونوں کی طرف دیکھ کر ہوئی: ''جمیں دوکام کرنے ہیں۔ایک تو سانپ کوزخمی کرنا ہے ، دوسر سے زخمی سانپ تک چیونٹیوں کی را جنمائی کرنی ہے۔''

گلهری اور خرگوش فورا بولے: ' دلیکن ہم پیسب کریں سے کیسے؟''
چڑیا نے کہا: ' میں بتاتی ہوں۔ میں اور گلهری بہن اناج اِ گھٹا کر کے چیونٹیوں کواس
ورخت کے پاس لا کیں گے اور خرگوش جیپ کرموقع کی تلاش میں رہے گا۔ موقع ملتے ہی
سانپ کی دُم کو اپنے تیز دانتوں سے زخمی کر کے اپنی تیز رفاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے
بھاگ جائے گا۔ اس طرح وہاں موجود چیونٹیاں سانپ کوزخمی د کھے کراس پر حملہ کر کے اسے
مارڈ الیس گی اور ہم سب محفوظ ہوجا کیں گے۔''

گلمری اور خرگوش بیر کیب من کر بہت خوش ہوئے۔ خرگوش ای وقت موقع کی تا ک میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور تھی چڑیا اور گلمری انائی جمع کرنے کے لیے جنگل میں چلی گئیں۔ دونوں نے کئی چکر نگائے اور اناج کے دانے ندی کے کنارے موجود چیونٹیوں کے بڑے سے بل سے لے کرسانپ والے درخت تک گراد ہے۔ فررای وریس چیونٹیوں کی ایک بڑی فوج دانے اِکھٹا کرنے کے لیے بل سے نگل آئی۔ دانوں کا بڑا وی چر تو درخت کے پاس ہی تھا۔ وجونٹیاں وہاں جمع ہوگئیں۔ دوسری طرف خرگوش ورخت کی جڑ

شام کے قریب سانپ لہرا تا ہوا بل سے نکلا اور زم گھاس پر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ شاید سوگیا تھا کہ خرگوش نے موقع پا کراس کی وُم اپنے تیز وانتوں سے شر ڈالی اور اپنی پوری رفتار سے بھاگ گیا۔ سانپ تکلیف سے تڑ پنے لگا۔ اس کا خون

イインは一般教教教教教教教教教教

تیزی سے بہنے لگا۔ یاس ہی مو بور چیونٹیوں کے لشکر نے زخمی سانپ پرحملہ کر دیا۔وہ بُری طرح اس کے زخم سے چیکی ہو کی تھیں۔

پیپل کے در خت پر بیٹھی تنفی چڑیانے گلہری کومبارک باد دی: ''لو بہن! اب بیردشمن صبح تک زنده نہیں بیچے گا۔"

گلبری خوش ہوگئی۔ اگلی صبح سانپ واقعی مرچکا تھا اور چیونٹیاں اس کا گوشت کھانے میں مصروف تھیں۔عقل مند چڑیانے خوشی سے اپنی سریلی آ واز میں گیت گا نا شروع كرديا

#### 公公公

#### ہمدر دِنونہال اب فیس بک نیج پر بھی

ہمدر دنونہال تمھارا پسندیدہ رسالہ ہے، اس لیے کہ اس میں دل چسپ کہانیاں، معلوماتی مضامین آور بہت می مزے دار باتیں ہوتی ہیں۔ پورارسالہ پڑھے بغیر ہاتھ سے رکھنے کو دل نہیں جا ہتا۔ شہید تھیم محد سعید نے اس ماہ نامے کی بنیاد رکھی اور مسعود احمر برکاتی نے اس کی آب یاری کی۔ ہدر دنونہال ایک اعلا معیاری رسالہ ہے اور گزشتہ ۲۳ برس ہے اس میں لکھنے والے او بیوں اور شاعروں کی تحریروں نے اس کا معیارخوب او نجا کیاہے۔

اس رسالے کو کمپیوٹر پر متعارف کرانے کے لیے اس کا فیس کے بیج (FACE BOOK PAGE) بنایا گیا ہے۔

www.facebook.com/hamdardfoundationpakistan

4~ )}秦安安安安安安 ما و تامه بهدر دنوتهال جولانی ۱۵ ۱۰۱ سوی م

## من مروري الارزرية

ودلارلان الذار الاالك ميق سنعب نعال مالان الدار وا المعدد المنابي اسنع - جيه في الماين المنادك المايد سنع - يذرك المالا المالك المتنان المالي والالالاكال المديد لكالالكا المعارف مدايد لألا بالمحبد ألماج والمتاحد لان ينفي للالماء ل しがしないないがらかしでしたしがありったこととがしたい 当心心がしいかし」とは一人時日子 دور الاراء به عنديد كراياد الالماء والدالة الماء والماد الماء الموادر عندي しょうしいいいん しんんちょうかい しいいいいいいんしょう صلانول المخالف المالي الواليال الله المالي المولية في معلى المالية المحالية ٩٥٤ كا محرن منه باله - ياراه الا كالمحارك بده من بيتا لا بور المايية لالكياء استعولان لألملاء بياد سال كالمان كالماء - جه لألاء تسيرا ه ي أحد مبدحة المدّ الله الله وجد إلى إلى المديدة بديا يموالات المعلاد لا تدين الم ألم من المالة الات الله في الرك بعد الرك معدد الأسماة المالة اءالالألايان بايديل مرسمة بيداشد في منا ولانا بالداري الموالية المرادي الداري المعديد المردي المرادي المردي المرادي المردي المرادي الم نا الخال المنايا .... الله المنال المناهمة المرافعة المالم المناهمة المناهم

してしんしんなりしゃしんのしゃしん (動物部の動物の)





بهدر دنونهال اسمبلی لا بهورمیں پروفیسر ہا یوں احسان، پروفیسر غالدمحمو دعطا اورنونهال مقررین

د نیامیں روش کر نا چاہیے۔

صدر شعبه ارد وایجی سن کالج ، پروفیسر خالدمحمود عطا اور پروفیسر بهایول ا حسان بحیثیت مہمانا نِ خصوصی شریک ہوئے ، جب کہ ڈ اکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے نونہالوں سے خصوصی طور پر ٹیلے فون کے ذریعے سے خطاب فر ما یا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو لا تعداد قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سے فائدہ اُٹھا یا جائے اور ان وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے تو انائی کے بحران سے نکلا جائے۔ ٣٠ اگست ١٩٢١ء كوبرلن (جرمنی) جالے كاموقع ملاتو ميرے ياس صرف ٣٠ يا وَنثر تھے۔ میں نے دن رات خوب محنت بھی کی اور تعلیم بھی تکمل کی ۔میر سے دل میں بیاحساس تھا کہ یا کتان کی خدمت اور اس کے دفاع کے لیے مجھے محنت کرنا ہے اور کسی قشم کی قرابانی سے در ليغ نہيں كرنا، للبذا ميں يا كستان جلا آيا۔ مجھے اس وقت بہت لا کچ اور ترغيبات دی گئیں، مگرمیرے پیشِ نظر صرف یا کتان تھا، لہذا نونہالو! آپ کوبھی جا ہے کہ آپ بھی ا ہے بیارے وطن یا کتان کی تغیر کے لیے خوب محنت کریں۔

پروفیسر خالدمحمود عطانے کہا کہ اگر ہم اینے اندر تین چیزوں کو جذب کرلیں تو ہم

محنت بھی کر سکتے ہیں اور محنت کوعظمت بھی سمجھ سکتے ہیں ۔ وہ نتین چیزیں پیر ہیں: اسلام، تح یک پاکستان کے کارکنوں کی قربانیاں اور قومی زبان اردو سے محبت ۔

پروفیسر ہا یوں احسان نے کہا کہ اس سے بردی مثال اور سبق کوئی نہیں ہے کہ ایک تخص چند ر پوں ہے اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے اور حق حلال محنت ہے کروڑوں ریے کما تا ہے اور پھر ملک کے نام فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیتا ہے ، و ہ تخص علیم محمد سعید ہے۔ زندگی میں شہیر حکیم محرسعید کواپنامقصدِ حیات بنالو، کام یاب ہو جاؤ گے۔

نونهال مقررین میں سمعہ نور، احمد شاہد، خبیب ریاست، رجاء شید، مرایم نور، عجوه احمد ، ثمراً كبرا ورشهرا زايوب شامل ہيں۔ آخر ہيں وعائے سعيد پيش كى گئی۔

ىمدردنونهال اسمبلى راولپنڈى .....رپورٹ: حیات محمر بھٹی



ONLINE LIBRARY

بمدر دنونهال اسمبلي را ولپنڈی میںمقررین خطاب کر رہے ہیں۔

ہدر دنونہال اسبلی راولپنڈی کے اجلاس میں مہمانی خصوصی علامہ اقبال اوین یونی ورسٹی کے ڈائر بکٹرریجنل سروسز محترم راناً طارق جاوید تھے۔رکنِ شور کی ہمدردمحترم نعیم اکرم قریشی بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ یوم مزدور، میم مئی کے سلسلے میں موضوع تقا: ''محنت ضروری بھی اور ذیر یعیر عظمت بھی''

اسپیکر اسبلی نونهال عائشہ اسلم تھیں۔ تلاوت قرآن مجید حافظ حزہ بلال نے ، حمد باری تعالی مریم اور ساتھی نونها لوں نے اور نعت رسول اکرم نونهال طیبہ نے پیش کی۔ حمد باری تعالی مریم اور ساتھی نونہالوں نے اور نعت رسول اکرم نونهال طیبہ نے پیش کی۔ نونهال مقررین میں صائم محمود ، لائبہ سحر ، عبدالمتین ، نویرا ایمان اور عیشا سحر شامل تھیں۔

قومی صدر ہمدر دنونہال اسمبلی محتر مدسعد بیر راشد نے کہا کہ حصول آزادی کے بعد ہم نے محت کو اپنا شعار بنائے رکھا تو پاکستان ترقی کرتا رہا۔ درست سمت میں آگے برطحنے کے طریقوں کو ہم نے اپنا یا اور خوب فائدہ اُٹھا یا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کا بیمل رک گیا۔ وجہ بیہ ہم میں محتر منابع مناب مناب اور ایمان داری کی کی ہوگئی ہے۔
محتر م نعیم اکرم قریش نے کہا کہ محنت کی عظمت میں جوراز پوشیدہ ہے ، وہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم بام عروج پر پہنچ سکتے ہیں۔

محتریم را نا طارق جاوید نے کہا کہ فرانس کا بادشاہ نیولیین ایک محنت کش انسان تھا اور بیر محنت کشی ہی تھی جس نے اسے بکلا کی خوداعتادی عطا کی تھی ۔ جرمنی کے جانسلر ہٹلر کوکوئی نہیں جانبا تھا۔ وہ فوج میں ایک جھوٹے سے عہد سے پرتھا۔ ہٹلر صرف اپنے وطن کی محبت اور انتقک محنت کی بدولت اتنا مقبول ہوا کہ اس وقت کا وزیر اعظم بھی اس کی بات ماننے پر مجبورتھا۔

اس موقع پرنونہالوں نے ایک سبق آ موز خا کہ اور رنگارنگ ٹیبلو پیش کیا۔ آخر میں انعامات تقسیم کرنے کے بعد دعا ہے سعید بیش کی گئی۔

\*\*\*

ماه تامه بمدر دنونهال جولائي ١٥٠٥ميري في في في في في هي هي هي هي الله

## بلاعنوان انعامي كهاني



آج سے تقریباً بچیس سال پہلے وہ رات میرے کیے ایک اذبت ٹاک رات تھی۔ بیاس زمانے کی بات ہے جب میرے مرحوم والد کا گھوڑ امیرے استعال میں ہوا کرتا تھا۔ وہ گھوڑا اب بوڑھا ہو گیا تھا، مگر اس کی رفتار اب بھی جوان گھوڑے جیسے ہی تھی۔ میں ریلوے اسٹیشن کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ رات کو اکثر مجھے دیر ہوجاتی تھی۔ اس دن مجھے تنخواہ ملی تھی اور گھروا پسی پر مجھے دیر ہوگئی تھی۔رات کا دفت ہو جلا تھا۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار اینے گھر کی طرف روال دوال تھا۔ ابھی میں نے آ دھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ا جانک دو گھڑ سوار میرے دائیں اور بائیں آتے دکھائی دیے۔ مجھے سیجھنے میں دیرنہ گی کہ

ماه تامير دونونهال جولاني ١٥٠٥ ميسوى ﴿ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله



وہ دونوں ڈاکو ہیں۔ جھے اپنے جہنے بھری کمائی کی فکر لاحق ہوگئی۔ میں نے گھوڑے کی رفتار مزید ہوڑھانے کے لیے اس کو پاؤں کی ایڑھ لگائی۔ گھوڑے نے اپنی رفتار تیز کردی۔ اس دوران ڈاکوؤں نے جھے بکڑنے کی کوشش کی ، مگروہ ناکام رہے۔ راستے میں ایک رکاوٹ آگئی تھی ، لیکن گھوڑا۔ اسے عبور کر گیا۔ ای کشکش میں ، میں اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا اور جانے کہاں سے کہاں بہنج گیا۔ البتہ ڈاکوؤں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ یہ دکھے کرمیں نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ یہ دکھے کرمیں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس انجان جگہ پر ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہا جا نک میر ہے سامنے ایک شخص شم تھا ہے کھڑ اتھا۔ اسے دیکھ کرمیں جران تھا کہ اس نے پوچھا ''دون ہوتم ؟ اور ایک شخص شم تھا ہے کھڑ اتھا۔ اسے دیکھ کرمیں جران تھا کہ اس نے پوچھا ''دون ہوتم ؟ اور ایک شخص شم تھا ہے کھڑ اتھا۔ اسے دیکھ کرمیں جران تھا کہ اس نے پوچھا ''دون ہوتم ؟ اور

وہ شخص سائھ سال کے لگ بھگ ہوگا۔اس کا حلیہ بچھ عجیب سالگ رہاتھا۔ میں نے جواب ویا:'' وراصل میں انجانے میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔''

وو بولا: ''اب تو رات بھی کافی ہوگئ ہے۔ابیا کروسا منے میرے مالک کا گھرہے، یہاں آ رام کرو، مبح اپنے گھر جلے جانا۔''

میں نے بچھ سوچا، پھراس کے ساتھ ہولیا۔ وہ جگہ بچھ ویران ی تھی۔ میں گھوڑ ہے
ہے اُڑا اور اس کی لگام تھا ہے اس مخص کے ساتھ آگے بڑھنے لگا کہ اجا تک گھوڑا آگے
بڑھنے کے بجائے بیچھے ہنے لگا۔ میں نے اسے چلانے کی کافی کوشش کی ، مگروہ ٹس سے مس
نہ ہوا ہے بلکہ و : اُلٹا اپنے قدم بیچھے ہٹانے لگا۔ آخر تھک ہار کرمیں نے قریب ہی ایک درخت
کے ساتھ اسے با ندھ دیا اور خود اس مخص کے ساتھ ہولیا۔

ا چا تک راستے میں مجھے ایک قبرنظر آگی: ''میقرکس کی ہے؟'' میں نے اس سے پو جھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بس سر جھکائے چلتا رہا۔ پھروہ مجھے اس مکان کی بیٹھک میں لے آئیا۔ میں کافی تھک گیا تھا۔ فوراً چاریا ئی پر ڈاھیر ہوگیا ، جب کہوہ میرے لیے چا ے لینے چلا گیا۔

ابھی تھوڑی ہی دہر گزری تھی کہ اچا تک ایک شخص میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں جیرت زودرہ گیا۔ گذوہ اچا تک کیے آ گیا۔اس کے چیرے پرایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا: ''میرانام مائکل ہے اور میں اس گھر گاٹا لک ہول۔''

پھر میرے پاس بیٹے ہوئے اس نے کہا '' مجھے میرے نوکر ڈیوڈ نے آپ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں پچھ دیریہاں آرام کریں۔ آپ اپنی منزل پر بہنج جائیں گے۔ ای دوران ہماری پُشت کی جانب سے قد موں کی آ ہے سائی دی۔ پھر میں نے جومنظر دیکھا تو خوف سے اُجھل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ قد موں کی آ ہے سن کر مائیکل خود نہیں مُوا، بلکہ اس کی صرف گردن بیچھے کی طرف دیکھا کہ قد موں کی آ ہے سن کر مائیکل خود نہیں مُوا، بلکہ اس کی صرف گردن بیچھے کی طرف

گوم گئی۔ یہ دیکھ کر میری خوف سے حالت بُری ہوگئ تھی۔ میرے قدم بیجھے ہٹنے گئے۔
آنے والاشخص ڈیوڈ تھا۔ اس نے ہاتھ میں ٹرے پکڑر کھی تھی۔ جب کہ اس کے اوپر جا در
ڈھکی ہوئی تھی۔ ڈیوڈ اور مائکل آہتہ آہتہ میرے قریب آنے گئے۔ مائکل کی آواز آئی:
''ارے آپ کہاں جارے ہیں! جا ہے ہیں پیس پیس گے؟''

یہ کہ کراس نے ٹرے پر سے جا در ہٹائی۔ یہ دیکھ کر جرت سے میری آ تکھیں

پھٹ گئیں، کیوں کہ ٹرے میں جائیں، بلکہ ایک کلہاڑی رکھی ہوئی تھی۔ مائیکل نے فورا

وہ کلہاڑی اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ اس کی آ تکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔

'' کون ہوتم ..... کیا جا ہے جو؟' یہ الفاظ میر ہے حلق سے بڑی مشکلوں سے اوا

ہوئے۔ وہ جواب دینے کے بجائے مجھے گھور تا رہا۔ وہدونوں میرے نزدیک آتے

جارہے تھے۔ جب کہ میرے قدم پیچے ہٹ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مائیکل کی

آئی کھیں انگارے کی طرح سرخ ہور ہی تھیں۔

" بمجھے کیوں مارنا جا ہے ہو۔" میں چیخا۔

انھوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میرے بہت نزدیک آچکے تھے۔ مانکیل کا کہاڑی والا ہاتھ اُٹھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھے پر وار کرتا، میں نے فورا قریب رکھا ہوا گلدان اُٹھا کراس کے سر پر دے مارا۔ وہ غرانے لگا۔ اس دوران میں دروازے کے نزدیک آگیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں میرے قریب آتے، میں نے فورا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دوڑ لگادی۔ وہ بھی میرے پیچے لیکے۔ میں بھا گتے ہوئے اچا تک لڑکھڑ ایا اور زمین پر گر پڑا۔ قریب ہی وہ قبرتھی جو میں پہلے دکھے چکا تھا۔ میرا گھوڑ انجھے دکھے کر جنہنانے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اُٹھنا اچا تک ایک ہاتھ قبر کو بھاڑ کر باہر نکلا۔

یہ دیکھ کرمیری آئکھیں پھٹی کی پھٹی روگئیں۔ابھی میں سنتھل کراُٹھنا جاہ رہاتھا کہا جا نک وہ ہاتھ میرے گلے تک آگیا۔

میرا دم گھننے لگا۔ وہ دونوں بھی میرے قریب آتے جارہے تھے۔ مجھے اپنی موت آ تکھوں کے سامنے نظر آنے گئی۔ گھوڑ ہے کی بے چینی اور ہنہنانے میں تیزی آگئی۔ وہ اگلی ٹائٹیں ہوامیں اُچھالنے لگا۔وہ دونوں تقریباً میرے نزدیک آگئے تھے، جب کہ قبروالا ہاتھ میرا گلامضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔میرا سانس اٹکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ مائکل کا کلہاڑی والا ہاتھ او پراُٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہوہ مجھ پروارکرتا۔ گھوڑ اری تو ڈنے میں کام یاب ہوگیا۔ اس نے ان دونوں پر اپن اگلی ٹائگوں سے دار کیا۔ کلہاڑی مائکل کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ساتھ ہی وہ دونوں بھی دور جا گرے۔ اس کے بعد گھوڑ ا ہاتھ کی طرف لیکا اورائنی لاتوں ہے اسے کیلنے لگا۔ ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی اور پھرایک دم میں اس ہاتھ سے آ زاد ہوگیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنجلتا، وہ دونوں پھر میری طرف بڑھنے لگے جب کہ ہاتھ بھی دوبارہ میری طرف بڑھنے لگا۔ پھر گھوڑے کو کیا سوجھی کہاس نے فورا ہاتھ کواینے دانتوں میں دیالیا بیدد مکھ کر مائیکل اور ڈیوڈ جہاں کھڑے تھے، وہیں جم گئے۔ پھر وہ دونوں چیجے:'' جھوڑ۔ دو ہاتھ کو۔'' مگر گھوڑ اسلسل اسے دانتوں میں د بانے لگا۔ ہاتھ سے خون رہنے لگا۔ مسلسل خون بہنے سے وہ ہاتھ ڈھیلا پڑچکا تھا۔ جیسے اس کی جان نکل گئی ہو پھر ہاتھ ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ گھوڑے نے اپنا منھ کھول دیا۔ شیطانی ہاتھ کے خاتمے ہے ان دونوں بلا وُں کےجسموں میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی د یکھتے دونوں را کھ کا ڈھیر بن کر غائب ہو گئے ۔اجا تک گھوڑ ابھی ایک طرف کو گر گیا ،اس کے منھ سے جھاگ نکلنے لگے۔

میں نے دیکھا کہ گھوڑا نہایت ہی شفقت بھرے انداز میں میری طرف و کھور ہاتھا۔
پھر دھیرے دھیرے اس کی آئی تھیں بند ہونے لگیں۔ وہ مر چکا تھا۔ اس نے جانور ہوکر
ایک عظیم قربانی دی تھی۔ اجا تک میرا بھی سرگھو منے لگا اور پھر میں بے ہوش ہوگیا۔ ہوش آیا
تو اپنے اردگر د چندلوگوں کو جھکا پایا۔ پاس ہی میرا گھوڑا مُر دہ بڑا ہوا تھا۔ ان میں سے
ایک آدمی نے بوجھا: ''کون ہو؟ اور بیگوڑا کیے مرا؟''

میں نے رات کا واقعہ ان کو سنایا۔ ان میں سے پھرا یک آ دمی بولا: '' لیکن یہال تو نہ کوئی قبر ہے اور نہ کوئی گھر۔ بہر حال بیضر ور کوئی شیطانی قوت تھی ، جو یہاں بسیرا کیے بوٹے تھی جہمی کچھ عرصے سے ہمارے علاقے کے لوگ ، غائب ہور ہے تھے۔ یقینا اس کے پیچھے وہ ہی دوآ دمی اور وہ شیطانی ہاتھ ہوگا۔''

ان میں سے ایک مخص بولا: ''تمھارا گھوڑا بہت وفا دارتھا، جس نے اپی جان قربان کر کے نہ صرف شمصیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو بھی اس شیطانی ہاتھ کے شرسے محفوظ کردیا۔'' بیس کر میں گھوڑے کے چبرے پر ہاتھ بھیرنے لگا۔

اس بلاعنوان انعای کہانی کا چھاساعنوان سوچے اورصفیہ کے کہ پردیے ہوئے کو بن پر کہانی کا عنوان ، اپنا نام اور پتا صاف صاف کھے کہ ہمیں ۱۸-جولائی ۱۰ و تک بھیج دیجے۔
کو پن کوایک کا پی سائز کاغذ پر چپکا دیں۔ اس کاغذ پر بچھاور نہ کھیں۔ اچھے عنوانات لکھنے والے تین نو نہالوں کو انعام کے طور پر کتابیں دی جا کیں گی۔نو نہال اپنا نام پتا کو پن کے علاوہ مجھی علا حدہ کاغذ پر صاف صاف کھے کہ جی بین کہ ان کو انعام کے طور پر کتابیں تا کہ ان کو انعام کے حق دار نہیں جلدروانہ کی جا سکیں۔

و میں: اوار ہورد کے طاز بین اور کا رکنان انعام کے حق دار نہیں ہوں ہے۔

و میں: اوار ہورد کے طاز بین اور کا رکنان انعام کے حق دار نہیں ہوں ہے۔

# بال سرما في فلا ما كالمال المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي في المالي المالية الم

= 3 1 19 5 PG

عیر ای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ اورا چھے پرنٹ کے اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسیش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🛠 ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ سروہ سرمن احماب کو و سب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



زیا دہ ہے زیا دومطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے اوراجی انجی مختر تحریم یں جو علم در یج آپ پڑھیں، وہ صاف نقل کر کے یا اس تحریر کی فوٹو کا بی ہمیں بھیج دیں، محراب نام کے علاوہ امل تحریر لکھنے والے کا نام بھی منرور لکھیں۔

قائداعظم سي گهري سوچ مين مم كورنر باؤس میں چہل قدی کر رہے تھے۔ ان کے چھے اے ۔ ڈی۔ سی لیفٹینٹ احس تھے۔ قائد اعظم علتے علتے گیٹ کی طرف آگئے۔ امھی گیٹ سے چھائی فاصلے پر تھے کہ گیٹ پر مقررسیابی نے یکارا: 'جوان ارک جاؤ۔'' قائد سوچوں میں اس قدر مم تھے کہ انھوں نے آواز نہ تی۔لیفٹینٹ میں جراکت نہ تھی کہ قائد کومتوجہ کرتے۔ قائد جار قدم اور آ کے بر مع تو سابی نے بھر خبر دار کیا۔ جب ان کے قدم آخری حدے قریب پہنے گئے تو سیای نے رائفل سیدھی کر کے نشانہ لیا اور گرج دارآ واز میں پھر تنبیدی: "اباس سے آ کے ایک قدم بھی بڑھایا تو فائر کرووں گا۔'' قائدرك كية -

لیفٹینٹ نے سابی سے کہا: "مسیس معلوم نہیں کہتم گورز جزل پاکتان سے علم كي حقيقت

مرسله: محدشرازانساری، کراچی

ایک دفعه حضرت سلیمان فاری

کو دریا ہے وجلہ کے کنارے جانے کا

ا تفاق ہوا۔ ایک شاگر دساتھ تھا۔حضرت

سلمان نے اس سے کہا کہ گھوڑ ہے کو یانی

یلا وُ۔شاگر دیے تھم کی تعمیل کی۔

جب گھوڑا اجھی طرح یانی پی چکا تو

آیٹے نے فرمایا:''اچھا بتاؤ، کیااس جانور کے

یانی ینے سے د جلہ میں کوائی کی واقع ہوئی ؟"

اس نے کہا: ''جی نہیں۔''

آپ نے فرمایا: ''علم کی مثال بھی

الی بی ہے۔ اس میں سے جتنا بھی خرج

كياجائے، بيرگھٽانبيں۔''

فرض شناس

مرسله: انعنی راؤعبدالغفار، کراچی

ایک مرتبہ غروب آفتاب کے بعد

ماه تامد مدردنونهال جولا کی ۱۵۰۹میسوی

(42)物物物物物物物

مخاطب مو؟"

سپاہی نے فورا کہا:'' میں اپنے فرض کے علاوہ کچھ ہیں جانتا۔''

میرالفاظ سن کرقائد کا چرہ چیک اُٹھا،
وہ بولے: ''جب تک اس ملک کواس طرح
کے فرض شناس سیاہی میسر آتے رہیں
گے، میہ ملک محفوظ اور اس کا مستقبل
ورخشاں رہے گا۔''

الیی ہی مثالیں قوموں کوزندہ وجادید بناتی ہیں اور قوموں کی زند گیوں میں خون بن کر گردش کرتی ہیں۔

#### نئ جُرِ"اب

مرسله: محمد افضل انصاری، لا ہور
مشہور ادیب خشونت سنگھ کی بُر ابول
سے سخت کو آتی گھی۔ وہ جہاں جوتے
اُتار تے ، لوگ محفل جھوڑ کر بھاگ جاتے۔
ایک مرتبہ ان کی بیوی کے
رشتے واروں میں شاوی تھی ہ لہٰذا اس نے
ایپ شوہر کوئی بُر ابیں لا کرویں اور کہا کہ
سم از کم وہاں تو نئی بُر ابیں پہن کرجا ئیں۔
سم از کم وہاں تو نئی بُر ابیں پہن کرجا ئیں۔

جب خشونت سنگھ شادی کی تقریب بیں پہنچ تو تمام باراتی اُنھے کر بھاگ گئے۔ خشونت سنگھ کی بیوی دوڑی دوڑی ان کے پاس آئیں اور کہا:'' آپ بھر پُرانی جُرابیں پہن کرآ گئے؟''

خشونت سنگھ نے ہوئے اطمینان کے ساتھ جوتے اُتارتے ہوئے کہا: '' میں بنی را تاریخ ہوئے کہا: '' میں بنی بڑا تھا بڑا ہیں ہی بہن کرآیا ہوں ، لیکن مجھے بتا تھا تم یعین نہیں کرو گئ ، اس لیے میں پُرانی بُرانی بُران

کاغذ کیے بنتا ہے .

مرسلہ: تحریم خان، نارتھ کراچی کاغذ اور درخت میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی ،کین اس وقت زیادہ تر کاغذورخت کی جھال ہی سے بنایا جاتا ہے۔ درخت کی چھال کوشین کے ذریعے سے ریزہ ریزہ کردیا جاتا ہے اور کھراسے یائی اور دوسری کیمیائی جیزوں میں چھینٹ کرآئے کی طرح کوندھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک رولر پر جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک رولر پر جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک رولر پر چاھاکر خشک کرلیا جاتا ہے۔ اس طرح کاغذ چڑھاکر خشک کرلیا جاتا ہے۔ اس طرح کاغذ

کے باریک اور لیے تختے تیار ہوجاتے ہیں۔ كاغذ بنانے كے ليے اجھے درخت زيادہ تر ناروے، سوئیڈن، روس اور کینیڈا کے جنگلول میں ملتے ہیں اور یہی ملک کاغذ بنانے ک صنعت میں زیادہ مشہور ہیں۔

کاغذ بنانے کے زیادہ تر کارخانے بوریاورامریکا کے ملکوں میں ہیں الیکن ایک ز ماندتها، جب كاغذ بنانے كاطريقة صرف ايشيا کے باشندوں کومعلوم تھا۔ جب عربول نے ا پین بر قبضہ کیا تو انھوں نے وہاں کے لوگوں کو كاغذ بنانے كا طريقة سكھايا۔ بعد بيس بورب کے بہت سے لوگ فلسطین میں آئے اور يہاں كے لوكون سے كاغذ بنانے كافن سكھا۔ کاغذ کی تیاری سے علم کی ترقی میں بری مدد ملى \_اب كاغتركولكھنے براھنے كےعلاوہ دوسرے كامول ميں بھي استعال كيا جار ہاہے۔

مرسله: سيده وجيبه ناز، جكه نامعلوم عروج اورزوال زندگی کے لازی حصے ہیں، کیوں کہ جب آ بعروج پر ہوتے ہیں تو

عروج اور زوال

آپ کے دوستوں کو پتا چلتا ہے کہ آپ کیسے

اور جب آپ زوال پہ ہوتے ہیں تو

آب کو پتا چلنا ہے کہ آپ کے دوست کیے

مرسله: ايمن فاطمه اقبال ، بهاول بور الم محنت كرنے والے كى كے متاج نہیں ہوتے ۔

الم محنت كرنے سے خوش عالى آتى ہے۔ 🏠 محنت کرنے ہے عزت نفس میں اضافہ

ہوتا ہے۔

- したいご

لوگ ہیں۔

الم محنت كرنے سے خوددارى قائم رہتى ہے۔ الم محنت كرنے والاغروراور تكبرے دور

رہاہ۔

ملا محنت کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ م محنت کرنے سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ م مسلسل محنت انسان کو کام یابی کے قریب کردی ہے۔ 公公公

(49) 经营销的商品资

ماه تامه بمدر دنونهال جولائي ١٥١٥ ميسوى







اتنے میں ایک اور پاکل آیا۔ لوگوں نے دوسرا پاگل: " نیچ آؤ، ورنه میں فینچی ے مینار کاف دوں گا۔ يا كل فورانيج آسيا-لوكول ني يهلي ياكل ے پوچھا: " تم مارے کہنے پر ہیں اُترے، اس ك كمن يدكون أتراتي ؟" يهلا يا كل " يوتو يا كل ب، اس كاركيا مجروسا، مینار کائے ہی دے۔

مدسله: عائشتين،ميٹروويل،كراچى ایک آ دی نے زندگی میں بھی بھی این بیوی کے کھانے کی تعریف نہیں کی تھی۔ ایک دن وہ مسجد گیا تو مولوی صاحب نے اینے خطبے میں کہا:" میں کسی بھی کھانے کو برانہیں كہنا جاہي، بلكهاس كى تعريف كرنى جاہيے۔ وہ آ دی گھر بہنچ کر کھانا کھانے بیٹھا تو كينے لگا: "واه! وا! كيا مزے داركھانا ہے، دل خوش ہو گیا۔''

ا ایک آدمی بادام فی رہا تھا۔ کسی نے بوچھا:"اس ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟" بادام والے نے کہا: '' اس کو کھائے

ہے دیاغ تیز ہوتا ہے۔" گا مک: "وه کیے؟"

بإ دام والا بولا: '' بيه بتاؤ كه ايك كلو حاول میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟" گا مک: ''پیانہیں۔''

بادام والےنے اسے ایک بادام کھلایا اور پوچھا:''اب بتاؤ،ایک درجن میں کتنے اعرے ہوتے ہیں؟"

كا مك: "باره اند عهوتے ہيں۔" با دام والأ: " در يكيا، د ماغ تيز بهو گيانا!"

گا كى: " بەتۇ كال كى چىز ہے، دوكلو

مرسله: أمير بنب محرشام الين ، نواب شاه اک یاکل میناری جڑھ گیا۔سب نے اس کو اُڑنے کے لیے کہا۔ وہ نہیں اُڑا ،

ماه تامد معزر دنونهال جولاتي ۱۵ ۲۰ ميسوي 李安安安安安安

بیٹے نے برجشہ جواب دیا!'' آپ کا بیٹا بھی فیل ہو گیا ہے۔''

**حوسله**: مقعل نایاب، کراچی

😉 دو بے وقوف یانی پینے گئے ۔گلاس اُلٹا ركها موا تقاريبلا بولا: " كلاس كاتو منه يي

ووسرے نے گلاس أفھا كر ديكھا اور بولا: ''اوراس کا تو بیندا بھی نہیں ہے۔'' موسله: سيده انيات ، كرايي

ایک دوست نے دوسرے سے پورچھا: " بيكيا ماجرا ہے كہ جب ميں ألٹا كھرا ہوتا ہوں تو میرے جسم کا خون میرے سرمیں جمع ہوجاتا ہے اور جب میں سیدھا کھڑا ہوتا ہوں تو یا وُل میں جمع کیوں نہیں ہوتا؟'' و وسرے ووست نے بروی عقل مندی ہے جواب دیا: "جو جگہ فالی ہوگی، خون و بن تو جمع موكا-

موسله: محماحه داوليندى

ایک یے نے مال سے یو چھا:" ای جان! آپ نے کہا تھا کہ انسان کو صبر کا

یاں کراس کی بیوی ہاتھ میں بیلن لے كرة ألى اوركها: " بيس سالول ميس تم نے مبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں گی۔ آج بروں سے دال آئی ہے تو کیے مزے ہے کھا کر تعریفیں کررہے ہو۔''

موسله: ليل جبين ، كراجي

استاد:'' وہ نہارہے ہیں، میں نہا رہا ہوں ہتم نہار ہے ہو۔ بیکون ساز مانہ ہے؟'' شاگرد:'' جناب! بيعيد كاز ماند ہے۔''

مرسله: حرا سعيد شاه، جوبرآ باد

عباب نے بیٹے سے پوچھا:" ایخ رزلث كابتاؤ؟"

بينے نے کہا:'' ابا! ہیڈ ماسٹرصاحب کا بیٹا فیل ہو گیا ہے۔"

باب نے کہا: 'این بارے میں بتاؤ۔'' مِيْے نے کہا:'' ڈاکٹر صاحب کا بیٹا بھی فیل ہو گیا ہے۔''

باب نے غصے سے کہا:" بدتمیز! میں کہدرہا ہوں،تم اپنے نتیج کے بارے میں بتاؤ۔''

(AI)學學學學學學學

ماه تامد مدر دنونهال جولاً في ١٥١٠ميري

کے سامنے بالکل ٹھیک تقریر کی ہے، کیوں کہ میری کتاب کے گل آٹھ ابواب ہیں۔'' مرسله: محرصب الرحن ، كرا جي این واکثر نے آوسی رات کو ایک مستری کوفون کیا:'' میں اس وفت آ پ کو تکلیف نہیں وینا چاہتا تھا ،لیکن مجبوری ہے عنسل خانے کے نک سے پانی رس رہا ہے۔ جلدى تشريف لايئے۔ منزی نے بیزاری سے جواب دیا: '' آپ بول کیجے ، ہر دو گھنٹے بعداسپر بین کی دونکیاں نل میں ڈال دیں۔ اگر یانی صبح تک بندنه ہوتو پھر صبح نو بچے جھے دکان پر فون کریں۔''

مرسله: فا كهرعباس، جكرنا معلوم

الله نفسات "مبارك مو، آپ كا علاج مكمل ہوگيا ہے۔اب آپ بالكل تھيك ہيں۔" و ماغی مریض: '' کیا فائدہ ، آ ب کے علاج سے بہلے میں ملک کا وزیر اعظم تھا، اب ایک عام ساته دی ہوں۔''

موسله: مزل شاه، کراچی

دامن بھی نہیں چھوڑ نا جا ہے؟'' مان: "بال بينا! مين نے كہا تھا۔" بچه: "آپ نے بیمی کہاتھا کہ ہرکام الله كى مرضى كے مطابق ہوتا ہے؟" ماں:" ہاں ہاں! میں نے کہا تھا، مگر بات کیاہے؟"

بچہ: " آ ب نے سے بھی کہا تھا کہ خدا کے کا موں میں دخل نہیں دینا جا ہیے؟'' ماں: ''بتاؤ توسهی ، ہوا کیا ہے؟'' . بچه: '' بات ریه ہے کیرای! میں امتحان میں قبل ہو گیا ہوں۔'

مرسقه: كول فاطمدالله بخش ، كرا چى

😉 ایک پروفیسر صاحب جھوٹ. کے موضوع پر لیکچر دے رہے تھے۔ لیکچر دیے کے بعد انھوں نے جاضرین سے یوچھا: "أب ميں سے كس كس نے ميرى كتاب كا نوال باب پڙها هواہے؟''

تقریباتمام حاضرین نے ہاتھ کھڑے کردیے۔ یہ ویکھ کر پروفیسر صاحب نے مسكرات ہوئے كہا:" ميں نے آب لوگول

(ハイ) 海遊物物館を物でしているはりのはいかのかの

عید کے دن اپ بڑوں سے عید ملنے کے لیے جانا اور بڑوں کا چھوٹوں کو "عیدی" وینا ہماری تہذیب میں شامل ہے۔ عیدی چاہے کتنے ہی ریوں کی صورت میں ہو، بیروایت عید کے دن نہمائی جاتی ہے اور بچوں کی عید کی خوشی دو بالا کرتی ہے۔ بیہ حقیقت ہے کہ بچین میں عید کی تمام خوشیوں میں" عیدی" کو مرکزی اہمیت ہوتی ہے، کیوں کہ عید کے دن کوئی چیز ملکیت اور امیر ہوجانے کا احساس اُجا گر کرتی ہے تو وہ "عیدی" ہی روایت پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔

"معیدی" ہی ہے۔ عیدی دینے کی روایت پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔

عید کی تیار یوں کے دوران بروں کی مصروفیت اور بچوں کی خوشی تو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ خوشی کے مارے بچوں کوتو رات بھر نیند ہی نہیں آتی۔ وہ عید کے کپڑے، جوتے اور دوسری چیزیں ہار ہارنکال کردیکھتے ہیں اور اطمینان کر لینے کے بعد صبح کا انظار کرتے ہیں۔

عید کی صبح کا آغاز عید کی نماز پڑھنے، عیدگاہ جانے ، نماز کے بعد عید کی مبارک باد
دینے اور گلے ملنے ہے ہوتا ہے۔ یہ بہت خوب صورت اور دل چسپ منظر ہوتا ہے، جب
سب لوگ سارے گلے شکوے مٹا کر ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں۔ بیچا ہے بڑوں
سے عیدی لینے کے منتظر ہوتے ہیں تو بڑے بھی اس دن مسکراتے ہوئے جیبیں خالی کرنے
کو تیار ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بیچوں کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے اور
چبرے پر مسکرا ہے نظر آتی ہے۔ واقعی عیدی کی کیا بات ہے۔

ماه تامه بمدرونونهال جولائي ١٥٠٥ميري و في في في في في الله

عید کا دن بروں سے عیدی وصول کرنے کی مصر دفیت میں گزرتا ہے، بلکہ چاند رات کو بی بہت می عیدی ملنے کی خوب دعا کیں بھی کی جاتی ہیں۔ عید کا دن عیدی جمع کرنے میں خوشی خوشی گزرتا ہے تو رات کو عیدی کی گفتی شروع ہوجاتی ہے۔ دا دا، دا دی، نانا، نانی، تایا، چچا، چھچو، ماموں، خالہ، براے بھائی، بہن اور دوسرے لوگوں سے ملنے والی عیدی کی گفتی کرنا بھی ایک خوش گوار عمل ہوتا ہے۔

ہمار ہے بچپن میں بھی عید کی تمام خوشیاں ،عیدی کی وجہ سے ہی تھیں ۔عید سے کافی دن پہلے ہی حساب لگالیا جاتا تھا کہ عید پر کتنی عیدی جمع ہوگی اور کس سے زیادہ عیدی ملنے کی اُمید ہے۔ یوں ای اُمید پر عید کے دن کا خوب انظار کیا جاتا تھا۔عید کے دن گھر میں ملئے کے لیے آنے والے مہمانوں کوخوب لیک لیک کرسلام کیا کرتے تھے ،عیدی کی اُمید چو ہوتی تھی۔ پڑوسیوں اور رشتے داروں کے ہاں بھی عید ملنے جاتے تھے تو مقصد ایک بی ہوتا تھا۔عیدی کا ملنا اور اکثر ای اُمید اور مقصد میں کام یا بی ہوتی تھی۔

ہار ہے بچین میں تو پانچ ، دس رہے عیدی بہت تصور کی جاتی تھی ، پھروفت گر رنے کے ساتھ ساتھ منہ گائی میں اضافہ ہوتا گیا۔ آج کے بچے خوش نصیب ہیں جنھیں عیدی کے ساتھ ساتھ منہ گائی میں اضافہ ہوتا گیا۔ آج کے بچے خوش نصیب ہیں جنھیں عیدی کے نام پرسو، پچاس رہے ملتے ہیں۔ ہماری عیدی کا گل خز انہ سور ہے تک پہنچ جاتا تھا تو خوش سے راتوں کی نیند ہی اُڑ جاتی تھی اور اگر کسی کی عیدی ہماری عیدی سے زیادہ ہوتی تو بھی ہماری خوشی اپنی جگہ قائم رہتی تھی۔ ول میں حسد نہیں تھا، جتنا ملتا اس پرشکر اواکرتے تھے۔ ہماری خوشی اپنی جگہ دنوں تک عیدی کا خمار رہتا ۔ عیدی کی گنتی والدین سے کرائی جاتی اور انھیں ہی اپنی عیدی کا امین بنایا جاتا تھا۔ یوں دل کواطمینان رہتا تھا کہ ہماری دولت محفوظ انھیں ہی اپنی عیدی کا امین بنایا جاتا تھا۔ یوں دل کواطمینان رہتا تھا کہ ہماری دولت محفوظ

آج بھی عیدی کے سلسلے میں اکثر نونہالوں میں یہی انداز واطوار پائے جاتے ہیں،
البسۃ آج کل بچے عیدی خود گنتے ہیں اور اپنی عیدی کوخود اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔عیدی
کامصرف بھی خود ہی تلاش کر لیتے ہیں ، لیمیٰ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اپنی رقم کو کہاں
خرج کرنا ہے۔ بعض بچے فضول چیزوں میں اپنی عیدی خرچ کرڈ التے ہیں ، پھر بعد میں
افعیں افسوں بھی ہوتا ہے۔ بچوں کو چاہیے کہ عیدی کو اپنے والدین کے پاس رکھوا کیں اور
ان کے مشور ہے ہے ہی ضروری چیزیں خریدیں۔ نضول خرجی نہ کریں۔

ا پی عیدی ہے آ ب اپی ضرورت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی خوشیاں خرید سکتے ہیں۔اس کاطریقہ بہت آسان ہے۔ایج پڑوس میں اور اپنے دوستوں میں دیکھیں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مددعیدی کی رقم سے کردیں۔ یہ مدد آپ کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں خرید کردینے سے اور اسکول کی فیس ا داکر کے بھی کر سکتے ہیں۔ یا پھر نفلار قم کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں ، تا کہ وہ خود اپنی ضرورت بوری کر سکے۔اہی سلسلے میں آپ این الدین سے مشورہ بھی ضرور کرلیں ، تا کہ آپ مناسب طریقے ہے عیدی کو کام میں لے آئیں۔ آپ یقین کریں، جتنی خوشی آپ کو عیدی ملنے اور عیدی جمع کرنے سے ملی تھی ،اس ہے گئی گنا زیادہ خوشی آ پ کو کسی غریب یجے کی ضرورت بوری کرنے سے ملے گی۔ تو آپ اپی عیدی سے عید کی تجی خوشی حاصل كرنے كے ليے اپنے آس ياس نظريں دوڑا ئيں اور ديکھيں ، کوئی ضرورت مندتونہيں ہے؟

ماه تامد مدردنونهال جولائي ١٥٠٥ميري و وي دي الله المعالى جولائي ١٥٥٥ميري و وي دي الله المعالى جولائي ١٥٥٥م

## معلومات افزا





| ( حفرت پوسف معزت موئ معزت نوخ )            | ين اسرائيل كوزماني كالتبائي دولت مندفعي قاردنكا بچازاد بمائي تما ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (سورة ابراتيم _ سورمللق _ سورة كور)        | م حضورا كرم كفرز عرصفرت ابراميم كي وفات محموقع پرازل موفي تعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (علان اول _ مراواول _ محرفان)              | ١٣٥٣ من من في سلطان في منظفي التي كيا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (نوركل_متازكل_تا يكل)                      | ہے۔ مغل بارشاہ شاہ جہاں نے اپنی ملکہ ارجمند با نوکوکا خطاب دیا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (1140_ 1149- 1144.)                        | مادر ملت محرّ مدفاً علمه جناح ۱۶ جولائی کوکراچی ش بیدا دو کس -<br>۵-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (دافتتن - كيلفورنيا - فوريدا)              | سان فرانسگوامر عی ریاستکاایک برداشهر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (اون - شرمرغ - زرافه)                      | دنیا میں سب ہے کیے قد کا جائور ہے-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (المنابي-باراه دي)                         | م من السل المرابع بإيال عمر المرابع ال |
| (آردزلکمنوی - بنمادلکمنوی - منی کمنوی)     | م۔ بری نے ما سرد ہونے میں ہوئی ایک یہ استسلیمی ہے ہاں ہے۔<br>سیدانوار حسین مشہور شاعر کاامل نام ہے۔<br>۹۔ منج درد دشتہ ارار دنکلام کی خرم راصل نام کر سار کا استعمال کر ہے تا ہوں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ع المستمتح بين - (كتيت لقب تحكم)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (MAYL-DC)                                  | روی ہند سون میں ۲۰۰۰ کے عدد لوا عمریز کی کے حروف سے طاہر کیا جاتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| راوتے۔ (داددی برم - بہائی - عدیانی)        | 1940 - 1940 - 1 - والأحيد في برحيف الله ين والأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ( المال الريكا - جنوبي الريكا - يورب)      | بنه میلا میرانعظمجنو فی امریکا کا ایک ملک ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (الى - برسول - جو)                         | ۱۳- انگریزی زبان می "MUSTARD"کو کیتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (1/34 - 42 - 0/2)                          | ۱۳ - امریز بی ربان کی ایک می ۱۳ این ایک است و سب یا در در بان کی ایک اوت: '' کھودا پہاڑ لگلا۔۔۔۔۔۔''<br>۱۵ - احمد تدمیم قامی کے اس شعر کا دوسرامصر عظمل سمجیے:<br>۱۷ - سر میں زیر میں مار طرف ایک ایک ایک ایک مان کھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                            | احديديم قامي كاس شعركا دومرامعر عامل بيجية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - كماته (تعقيم - احرام - اعزاز)            | ۱۷- احمد عدم کای کے اس معر کا دومرا سرا کا کیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ्रात्व क्षात्र व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त | ماه تامد معدر دنونها ل جولا ئي ۱۵۱۰ ميسوى و فقية في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                          | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ن برائے مطومات افزا نمبر ۲۳۵ (جولائی ۲۰۱۵)                                                                                                                                 | کو                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                            | :                       |
|                                                                                                                                                                            | : ፍ                     |
|                                                                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                            | -0                      |
| ف نام، پالکھیے اور اپنے جوابات (سوال نہ کھیں، صرف جواب تکھیں) کے ساتھ لفافے میں                                                                                            | کوین پرصاف میا<br>در شر |
| نہال، ہور دواک خانہ، کراچی ۱۰۰ ۱۳۵۰ کے ہتے پراس طرح جیجیں کہ ۱۸-جولائی ۲۰۱۵ فاتکہ<br>کیسکو پن پرایک ہی نام تکھیں اور صاف تکھیں۔کو پن کو کاٹ کرجوا بات کے صفحے پر چپکا ویں۔ |                         |
|                                                                                                                                                                            | •••••                   |
| وین برائے بلاعنوان انعامی کہانی (جولائی ۲۰۱۵ء)                                                                                                                             | <b>/</b>                |
| 0 4                                                                                                                                                                        | - a 24                  |
|                                                                                                                                                                            | فنوال:                  |
|                                                                                                                                                                            | سوان :<br>              |
|                                                                                                                                                                            | حوان :<br>م :           |

یہ کو پین اس طرح بھیجیں کہ ۱۸ - جولائی ۱۰۱۵ و تک دفتر پہنٹی جائے۔ بعد میں آئے والے کو پن قبول نہیں کیے جا کیں مے۔ایک کو پین پرایک بی نام ادرایک بی عنوال لکھیں۔کو پن کوکاٹ کرکالی سائز کے کاغذ پر درمیان میں چیکا ہے۔

人人)強動物物等等等的行力としているというというという









زین قریش ا<u>ف</u>صل آباد

عقیله شاه و کا وان مین دهری





طيسها قبال اشرال وبارتد كراجي

رضا قبال اشرائ، نارته كراجي



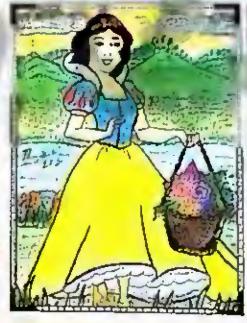



امرئ خان ، کراچی

مميدويم الكحر

سيدمح حز وانعام ، كراجي

ماه تامسة مدرونو تبال جولائي ١٥٠ ٢٠ يسوى أرهية دين هذا رهية راي هذا ري الم



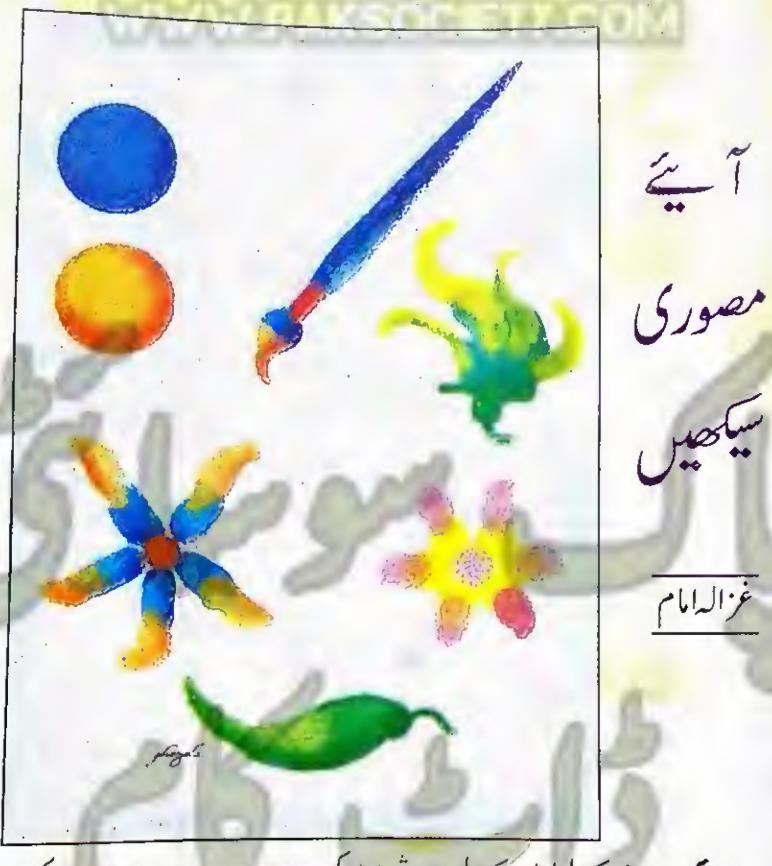

ڈرائنگ بنانے کے سلسلے میں ایک طریقہ برش اسٹروس (BURSH STROKES) کہلاتا ہے۔اس میں پوسر کلراستعال ہوتے ہیں۔اس کی ترکیب بیہ ہے کہ برش پہلے ایک رنگ میں بوری طرح ڈبولیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرے رنگ میں آ دھا برش ڈبویا جاتا ہے۔او پرتصور میں نیلا اور زرد رنگ ایک برش پرنگا ہوا دکھایا گیا ہے اور چارنمونے بھی بنا کردکھائے گئے ہیں۔مثلاً ہرااور بیلا، گلالی اور پیلاوغیرہ۔ آپ خودمختلف رنگوں کا نتخاب کرسکتے ہیں۔مثق کرتے رہے۔ 公 ماه تامه مدردنونهال جولائل ۱۵ ۲۰ ميسري و هيئ هيئ هيئ هيئ هيئ هيئ هيئ

## مسكراني لكيري



''ارے بھائی! اتنی رات کو زور زور سے کیوں ہنس رہے ہو؟'' ''بھائی! دودن ہملے جوتم نے لطیفہ ستایا تھاوہ میری سمجھ میں آج آیا ہے۔ ہاہاہا۔''



وہ ایک برفانی ریجھ تھا، جو برف پر إدهراُ دهر کچھ تلاش کررہا تھا۔ وہ برے غور سے برف برنظریں جمائے جل رہا تھا۔ کسی کسی جگہ وہ رک کر پچھ سونگھ اور پھر آگے جل برٹ بین جمائے جل رہا تھا۔ کسی کسی جگہ وہ رک کر پچھ سونگھ اور پھر آگے جل برٹ تا۔ اس وقت جا ندنی چنگی ہوئی تھی۔ دور دور تک برف ہی برف نظر آرہی تھی۔ جہاں درخت اور جھاڑیاں تھیں، وہ جگہ بھی برف کے ٹیلوں کی طرح اُ بھری ہوئی تھی۔ جہاں درخت اور جھاڑیاں تھیں، وہ جگہ بھی برف کے ٹیلوں کی طرح اُ بھری ہوئی تھی۔ مدر دور نہال جولائی 10 م

جو در خت ذرا او نچے نظے، ان کی پتوں سے محروم شاخیں بھی برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ریچھ ایک جگہ پھر رکا، برف کوغور سے دیکھا، سونگھا اور پھرا نکار میں سر ہلاتا ہوا آھے چل پڑا۔

قریب ہی موجود ایک لومڑی برف کے ایک ٹیلے کے پیچھے سے کافی در سے اس ریچھ کو پچھ تلاش کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آخر اس سے رہانہ گیا تو وہ چلتی ہوئی برفانی ریچھ کے پاس آگئی، مگر ریچھ اپنی سوچوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے لومڑی کے آنے کی خبرتک نہ ہوئی۔

''ریچھ بھائی! کیا تلاش کررہے ہو؟''آخرلومڑی نے پوچھ ہی لیا۔ ریچھ نے چونک کرسراُٹھایا اورلومڑی کو دیکھ کر بولا۔'' برف ہاری کے آغاز میں، میں نے یہاں تین محجلیاں محفوظ کی تھیں، تا کہ شدید برف باری میں کھانے کے کام آسکیس، گر جہاں میں نے محجلیاں برف میں دبائی تھیں، وہ جگہ ابنہیں مل رہی ، نہ ان محجلیوں کی ٹو آرہی ہے۔''

''برف کی نه کئی فیٹ بلند ہو چکی ہے، پھر بھلاشمیں ان مجھلیوں کی اُو کیسے آسکتی ہے؟''لومڑی نے میشتے ہوئے کہا۔

ریچه ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہاں ایک اُود بلاؤ بھی آگیا۔ مجھلیوں کی بات من کروہ بھی ان کے ساتھ تلاش میں شامل ہوگیا۔

تلاش کرتے کرتے اچا تک لومڑی کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے ریچھ سے پوچھا:''ریچھ بھائی اجب تم نے مجھلیاں جھپائی تھیں تو کوئی نشانی تو رکھی ہوگی؟''

ماه تامه بمدردنونهال جولائي ١٥٠٥ميس ( ﴿ اللهِ اللهِ

ریچھ نے کہا:'' میہ جوسا منے والا درخت ہے، یہی نشانی تھی ،گراب میہ یا دہیں آ رہا کہ وہ جگہ درخت کے کس جانب تھی۔'' '' جب تم نے محصلیاں برف میں و ہائی تھیں تو روشنی تمھارے آ گے تھی یا پیچھے؟'' لومڑی نے ایک خیال کے تحت یو جھا۔ " روشی میرے پیچھے تھی، کیوں کہ مجھے اپنا لمباسا سے اپنے سامنے نظر آ رہا تھا۔" ریچھنے کچھ دیرسوچ کر جواب دیا۔ لومزی نے سورج کی سمت کا ندازہ لگایا اور ایک جگہرک کراشارہ کیا:'' جیرے خيال ميں محصلياں بہاں سى جگه ہوسكتى ہيں۔'' یہ سنتے ابی اُود بلاؤ ناک برف سے لگا کرسونگھنے لگا۔ اپنی تیز سونگھنے کی جس کی بدولت جلد ہی اس نے مجھلیوں کا بیا چلالیا۔ '' محیلیان بہاں ہیں۔''اس نے ایک جگدرک کر کہا۔ ریچھ نے اپنے پنجے سے برف کھود نا جا ہی ، مگر برف کی تداویر سے سخت ہوگئی تھی ، اس لیے وہ برف کھود نے میں نا کام رہا۔ '' پیچھے ہٹو .....میرے پنجوں کے ناخن باریک اور تیز ہیں۔ بیس برف کی سطح کونرم كردوں گا۔تم دونوں برف ايك طرف ہٹاتے جانا ، يوں مجھلياں نكل آئيں گی۔'' اود بلاؤنے کہااورا پنے تیز ناخن سے برف کی سطح کونرم کردیا۔ لومزی اور ریچھ برف ہٹانے گئے۔ پچھ ہی دیر میں وہاں برف کا ایک ڈھیرلگ گیا۔ برف ہٹاتے ہٹاتے سردی کے باوجودان تینوں کو پسینا آ گیا۔ان کے بازوؤ کھنے 

سکے اور پنج سُن ہو گئے ،گرانھوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنا کام جاری رکھا۔

'' پیر ہیں مجھلیاں .....' اچا تک اور بلاؤ نے نعرہ لگایا۔ ریجھا ورلومڑی نے آگے بردھ کرگڑھے میں دیکھا۔ واقعی گڑھے میں تین مجھلیاں نظر آر ہی تھیں۔ ریجھ نے اپنالمباسا ہاتھ گڑھے میں ڈال کر مجھلیاں باہر نکال لیں۔ لومڑی اور اُود بلاؤ نے اپنے جسم اور بازوؤں سے میں ڈال کر مجھلیاں باہر نکال لیں۔ لومڑی اور اُود بلاؤ نے اپنے جسم اور بازوؤں سے برف کو جھاڑتے ہوئے کہا:'' بھائی! تمھاری مجھلیاں شمھیں مل گئیں ، اب ہمیں اجازت دو۔''

یہ کہہ کروہ دونوں چل پڑے۔وہ سوچ رہے تھے،اب باتی رات اٹھیں سردی میں ٹھٹر تے ہوئے خوراک تلاش کرنی پڑے گی۔

'' محیر و بھی ۔' اچا نک انھیں ریچھ نے پکارا۔ وہ والیں آئے تو اس نے کہا:'' یہ محیلیاں اب صرف میری نہیں ہیں۔ تم لوگ بھی ان میں جھے دار ہو۔ میں اکیلا یہ محیلیاں برف سے نہیں نکال سکتا تھا۔ یہ تم لوگوں کی مدد ہی سے ممکن ہوا ہے۔''

پھراس نے اوَمڑی سے کہا:''تمھا کری عقل مندی اوراُ دوبلا و کی سو تکھنے کی تیزیس کی وجہ سے ہی مجھلیوں تک ہماری رسائی ہوسگی''

ریچھ نے ایک بڑی مجھلی اپنے کیے رکھ لی۔ درمیانی دومجھلیاں لومڑی اور اُود بلا وَ کودے دیں۔لومڑی اور اُود بلا وُمجھلیاں پاکر بہت خوش ہوئے۔

انھوں نے ریچھ بھائی کاشکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو چل دیے۔ جاتے ہوئے وہ سوچ رہے تھے کہ واقعی محنت بھی رائیگاں نہیں جاتی۔

公公公

### لكھنے والے نونہال

## نونهال اویب

ع وبه محد شریف ، کرا چی هضه سیماب، کراچی محدا جمل شامین انصاری ، لا جور كومل فاطمه الله بخش ، كراجي

عبدالرؤ ف سمرا، خانیوال ایمان شامد، جہلم څمداليا س چنا، بيلا ارسلان الله خان ، حيدر آباد

اب وہ افسوس کرتی رہتی ہے بات ہے بات روتی رہتی ہے

#### كلاب كى كاشت ايمان شابد، جہلم

گلاپ کو پھولوں کا با دشاہ کہا جاتا ہے۔ باغ میں ہزارتم کے پھول ہوں الیکن گلاب نہ موتو باغ برونق نظراً تا ہے۔ وجہ بیر ہے کہ گلاب کا پھول خوش نما بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوش بوداراور فائدہ مند بھی۔ كہتے ہيں كم مندستان ميں گلاب كا بودا مغل بادشاه ظهيرالدين بابر لايا تقا اور اس كا عطر نکالنے کی ترکیب نورالدین جہاتگیر کی

#### ساره کی بلی

عبدالرؤ فستمراه خانيوال میری سارہ نے بی آک پالی تھوڑی بھوری تھی ، تھوڑی سی کالی دوده وه سارا بی لی جاتی تھی روز . سارہ سے بار کھاتی تھی چوہے سب ای دیک کے رہتے تھے کھر کی چیزوں کو کچھ نہ کہتے تھے ساتھ سارہ کے روز سوتی تھی نہ سلانے تو بلی روتی تھی سارہ اک دن اسکول سے آئی بلی موجود گھر میں نہ بائی بلی یہ جو بیاری تھی آئی مانو کی اس سے نے بی نہ یائی

ماه تامه بمدر دنوتهال جولا کی ۱۵۰ میری ) 海峡海峡海峡

تفا۔ وہاں ایک خرگوش پہنچ گیا اور کہا:'' شیر خان! میں تم ہے زیادہ طافت ورہوں۔' شیرنے کہا:'' وہ کیسے؟ کچھ کر کے دکھاؤ تو میں مانوں۔''

فرگوش خمیلتے ہوئے تالاب کی طرف چھا گیا، جہاں گر مجھ لیٹا ہوا تھا فرگوش نے کہا۔
"اے گر مجھ! میں تم سے زیادہ طاقت ورہوں۔"
وہ کیمے، پچھ کر کے دکھا وُ؟" گر مجھ بولا۔
فرگوش ایک ری لے آیا، جس کا ایک سرا
اس نے شیر فان کے پاوں سے با ندھ دیا اور شیر فان سے کہا:" تم یہاں سے زور لگا وُ، میں دوسری طرف سے زور لگا وُں گا۔"
دوسری طرف سے زور لگا وُں گا۔"

خرگوش وہاں سے کھسک گیا اور گرچھ کی دم سے رسی کا دوسرا سرا با ندھا اور کہنے نگا:

" مگر مجھ! تم یہاں سے زور لگاؤ اور میں دوسری طرف سے زور لگاتا ہوں۔" یہ کہہ کر خرگوش وہاں سے بھی کھسک گیا اور وہ دونوں زور لگانے ہے۔ وہ دونوں جیران سے م

ملکہ نور جہاں نے ایجاد کی تھی۔ گلاب کے بودے صرف شوقیہ ہی نہیں لگائے جاتے، بلکداس کی کاشت تجارتی مقصد ہے بھی ہونے لگی ہے۔ لوگ اس کی کاشت سے لاکھوں ریے کمارہے یں۔ تجارتی لحاظ سے مارے ملک میں خوش ہو دارسرخ گلاب کی کاشت سب سے تفع بخش ہے۔ دوسری شم کے گلاب عموماً صرف خوش رنگ اورخوش نما ہوتے ہیں، مگرخوش بو دار نہیں ہوتے یا پھر کسی خاص موسم میں کھلتے ہیں۔ خوش بو دارسرخ گلاب کی خصوصیت پیر ہے کہ ساراسال کھلتاہ۔ بلوچستان کی آب و ہوا گلاب کی کاشت کے لیے خاص طور پر موافق ہے۔ یہاں گلاب کے وسیع وعریض باغات ہیں،جن کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور جن کی خوش ہوسے پوراعلاقہ مہکتا ہے۔ طاقت وركون؟ محرالياس چنا، بيلا

ایک دن شیر درخت کے نیجے آرام کررہا

یرنالے ہیں یا فوارے تم بھی دیکھو بیہ نظارے مصندی مصندی ہوا جلی ہے ہر شے جسے رُھلی وُھلی ہے بيح ديكھو نہا رہے ہيں گری کو یہ بھا رہے ہیں آؤ چلو ، بازار کو جانیں گرما گرم سموے لائیں ہم کو ملی کیسی بیہ نعمت ہارش اللہ کی ہے رحمت نیکی بھی رائیگاں نہیں جاتی عروبه فحرشريف، كراچي

پرانے زمائے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا عبدالرحمٰن رہت طاقت ور، رہم دل اور رہتا تھا۔ عبدالرحمٰن رہبت طاقت ور، رہم دل اور نیک لڑکا تھا۔ عبدالرحمٰن کا ایک بہت گہرا دوست شاہ میر تھا۔ شاہ میر کی ماں مرچکی تھی۔ باپ بوڑھا، کم زوراور بھارتھا۔ باپ بوڑھا، کم زوراور بھارتھا۔ ایک دن عبدالرحمٰن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ایک دن عبدالرحمٰن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ایک دن عبدالرحمٰن بچوں کے ساتھ کھیل رہا

کیوں کہ وہ ذرا بھی ہل نہیں پارہے تھے۔آخر
صنح سے شام تک وہ زور لگاتے رہے، مگراپی
حکہ سے نہ ہل سکے۔آخر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔
اب خرگوش شیر خان کے پاس پہنچا اور رسی
کھولتے ہوئے بولا:'' ہاں بھی، آپ نے
مان لیا مجھے طافت ور؟''

'' ہال' ہاں۔'' شیر خان نے ہانیتے ہوئے کہا۔

وہاں سے خرگوش ، مگر مچھ کے باس گیا اور اس کی بھی سری کھولی اور بوچھا:'' ہاں جناب! کون طافت درہے؟''

ہاں بھئ، تم زیادہ طاقت در ہو۔'' مگر مجھاپنا پسینا بو نچھتے ہوئے بولا۔

بارش آئی

ارسلان الله خان ، حيدرآ باد

ر کھو ، دیکھو بارش آئی کتنا اچھا موسم لائی پھول چمن میں مہک رہے ہیں خوب برندے چہک رہے ہیں

وہ دونو ں چل پڑے۔جنگل شروع ہوتے ی اجا تک وہاں بہت سے جنگلی انسان جمع ہوگئے اور کہا:" تم یہال کیول آئے ہو اور بی جرى بوٹيال تم يہال سے ہيں لے كرجا سكتے۔" جنگلی ،عبدالرحمٰن اورشاہ میر کوایئے سر دار کے یاں پکڑ کر لے گئے۔ دونوں کوالگ الگ جگہ قید کردیا۔ دوسرے دن صبح سردار نے عبدالرهن سے کہا: ' میں تھے اور تیرے دوست کو چھوڑ ریتا، مگرتمھارے گاؤں کے سردارنے ہارے یانی کی ندی کا زخ موڑ دیا ہے۔اب ہم قطرہ قطرہ پانی کے لیے ترس رے ہیں۔اب میں تمھارے سردار کا بدلہ تم ہے لوال گا۔ واپس جانے کی ایک ہی ترکیب ہے کہ مجھ سے تکوار بازی کا مقابلہ کرو۔ جیت كَيْ تُوتُمُ كُوجِهُورُ دول كا ـ"

مردار اورعبدالرحمٰن لڑنے گئے۔ سردار نے عبدالرحمٰن ہے اس کی تلوار چھین کی اوراس کی طرف حملہ کرنے کو دوڑا کہ اعاِ تک تھا کہ شاہ میر کے پڑوی چیا معراج ،عبدالرحمٰن كے ياس دوڑے دوڑے آئے اور كہا:" بيٹا! شاہ میر کے ابو کی طبیعت اچا تک بہت خراب ہوگئی ہے۔ میں عکیم صاحب کو بلا کرلایا ہوں۔" یان کرعبدالرحمٰن ،شاہ میر کے گھر پہنچا۔ شاہ میر اینے ابو کے پاس بیٹھا ان کے ہاتھ یاؤں دبارہاتھا۔عبدالرحمٰن نے عکیم صاحب سے بوچھا: د فکیم صاحب! شاہ میر کے ابوکو کیا ہوا؟" حکیم صاحب نے کہا:''بیٹا!ان کا مرض بہت یرانا ہے۔اس کے لیے کھ فاص بڑی بوٹیوں کی ضرورت ہے، جو اس بستی میں ملنا ممکن نہیں ۔ بہ جزی بوٹیاں صرف جنگل میں مل سکتی ہیں۔ ان جڑی ہو ٹیوں کے بغیر ان کا علاج تاممکن ہے۔''

عبدالرحمٰن نے کہا:'' وہ جڑی بوٹیاں میں لاؤںگا۔''

شاہ میر نے کہا:'' میں بھی تمھارے ساتھ چلوں گا۔''

ماه تامد بمدردنونهال جولائي ١٥٠٥ميري ﴿ فِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

# بال سرما في فلا ما كالمال المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي في المالي المالية الم

= 3 1 19 5 PG

عیر ای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ اورا چھے پرنٹ کے اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسیش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🛠 ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ سروہ سرمن احماب کو و سب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



کروںگا۔وہ ضرور بات سیس ہے۔'
وہ دونوں گھر پہنچے اور شاہ میر کے باپ کا علاج شروع ہوگیا اور پچھ ہی دنوں میں وہ گھیک ہوگئے ۔عبدالرحمٰن نے اپنے سردار سے بات کی اور نہر کارخ واپس جنگل کی طرف کردیا گیا۔عبدالرحمٰن اور شاہ میر بھی بھی جنگل کے سردار سے ملنے جاتے تو سردار ان کی بہت سردار سے ملنے جاتے تو سردار ان کی بہت عرفت کرتا تھا۔

#### بخةرم

هضه سیماب ، کراچی

تیرہ سالہ فیضان کانی دیر ہے پین اور کاغذ ہاتھ میں پکڑے کے کھ لکھنے میں مصروف تھا۔ ہر چندمنٹ بعدصفہ پھاڑ تااور قریب رکھی فوکری میں ڈال دیتا۔ پھر پچھ دیرسو چتااور لکھنا شروع کردیتا گر وہی حال۔ اگلے چندمنٹ میں وہ صفحہ پھٹا ہوا ہوتا۔ پھاڑ ہے ہوئے صفحات کی تعداد میں مسلسل اضا فہ ہور ہا تھا۔ اس کی امی دور بیٹھی کسی میگزین کا مطالعہ کررہی

عبدالرحمٰن نے ویکھا کہ سردار کے پاؤں کے قریب ایک سانپ ہے۔ وہ سانپ سردار کو ڈستے ہی والا تھا کہ عبدالرحمٰن نے وہ سانپ اُٹھا کردور بھینک دیا۔

سردار نے جب بید کی او بولا: 'اے اللہ کا میں اور کے المیں تو تم پر حملہ کرنے والا تھا۔ اس وقت میں تم معاراسب سے برا دشمن تھا۔ پھر تم فار سے میری جان کیوں بچائی ؟''

عبدالرجن نے کہا ''میری ماں ہمیشہ کہتی ہے کہ بدی کا بدلہ بدی ہے ہیں ، بلکہ نیکی سے دینا جا ہے۔''

سردار نے تین بار تالی بجائی اور ایک طرف ہوگیا۔عبدالرحمٰن نے دیکھا کہ پیچھے شاہ میر کھڑ اتھا۔سردار نے کہا: ''اےلاکے!تم بہت اچھے ہو۔ بیس بہت خوش ہوں۔ا ہے دوست کو لے جاد اور جزئی بوٹیاں لے کر جلدی سے گھر بہنچو۔عبدالرحمٰن نے کہا: '' شکر میسردار! میں بہنچو۔عبدالرحمٰن نے کہا: '' شکر میسردار! میں بہنچو۔عبدالرحمٰن نے کہا: '' شکر میسکے پر بات اپنے سردار سے آپ کے پانی کے مسکلے پر بات

اه تامد بمدردنونهال جولائي ١٠١٥ ميوى و وي في في في في في في المال

سے برٹراتے ہوئے کہا: '' گرای ایس تو کہا نہ ' گرای ایس تو کہا نہ کھور ہا ہوں۔ موضوع کا کیا کام؟''
'' بیٹا! پھر کیے کہانی لکھ رہے ہو، جب شمصیں موضوع کا ہی نہیں پا۔'' امی نے میگزین میں سے بچول کے صفحات کھولتے ہوئے ایک کہانی فیضان کو بلند آ داز ہے ہوئے ایک کہانی فیضان کو بلند آ داز سے پڑھے کے لیے دی۔ فیضان کہانی پڑھنے کرھے کے لیے دی۔ فیضان کہانی پڑھنے کے لیے دی۔ فیضان کہانی پڑھنے کے ایم اور کئی تب ای بولیں: ''اب بتاؤ یہ کس موضوع ہے ہے؟ اور اس میں کیا سبتی دیا گیا ہے؟''

" اوہو، امی! یہ تو بڑی آسان سی بات ہے۔" فیضان کے چرے یہ رونق آ آگئن:" یہ کہانی میں اینے انداز میں لکھ لیتا ہوں، ہےنا!"

''رُی بات! کہانی نقل نہیں کرتے، بلکہ صرف موضوع کود بکھنا جاہے۔''امی نے اُنگل سے منع کرتے ہوئے کہا۔

فیضان کا چېره لنګ گیا ،مگر وه خاموش

تھیں، گرساتھ ساتھ بیٹے کی حرکات پر بھی ایک آ دھ نظر ڈال لیتیں۔ کانی دیرگزرگئی۔ آخران سے رہانہ گیا تو انھوں نے فیضان کو ایٹ بال بلاکر بٹھاتے ہوئے محبت سے پوچھا:" کیا بات ہے؟ آج میرا بیٹا کیا لکھنے کی کوشش کررہاہے؟"

فیضان نم آنکھوں اور بسورتے ہوئے منھے کے ساتھ امی کے پاس بیٹھ گیا: '' آپ جانتی ہو ہیں امی ! مجھے لکھنے کا کتنا شوق ہے ، امی کر کیا کروں مجھ سے ، امی کہانی لکھی ہی نہیں جاتی ۔ ہماری کلاس کے بچھ بیجے آئی امی کہانیاں اکھ لیتے ہیں کہانیاں کا جیمی کہانیاں ماہ نامہ بلبل میں اکٹر جیمیتی ہیں۔''

'' اوہو! تو بیہ معاملہ ہے۔''امی نے مسکراتے ہوئے کہا:'' میں خورشھیں لکھنا سکھاؤں گی۔ اچھا ہاں، بیتو بتاؤتم کس موضوع پہلکھر ہےہو؟''

" موضوع؟" فيضان نے جرت

پھر بہم اللہ ہڑھ کرلکھنا شروع کرنا۔'' امی نے کچن ہے آ وازلگائی۔

فیضان سر ہلاتے ہوئے کہانی لکھنے
لگا۔ ای جب کام سے فارغ ہوکر آئیں تو
فیضان نے کہانی ان کے سامنے رکھ دی۔
ای نے کہانی پڑھی اور چند جگہوں پیالفاظ بر لیے۔ چند جگہوں سے جملے ہٹاد ہے۔
بد لیے۔ چند جگہوں سے جملے ہٹاد ہے۔
فیضان فاموثی سے بیسب و یکھارہا۔
"اب ایسا کرو، اس کو دراز میں رکھ دو۔ پرسوں دیکھیں گے۔"

ائی کی بات یہ فیضان پریشان ہوگیا:

"مگرای اس طرح تودیر ہوجائے گی۔"

"نہیں بیٹا! کہانی لکھ کے فورا نہیں کھیے ۔ ایک دو دن ٹھیر کر اس کو اطمینان سے پھر پڑھتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی جھول رہ گیا ہوتو اس کو درست کیا جاسکتا ہے۔ لکھ کے فورا بھیج دیں تو اس وقت ہے۔ لکھ کے فورا بھیج دیں تو اس وقت غلطیاں نظر نہیں آئیں۔ ایسا کرو ،ان دو غلطیاں نظر نہیں آئیں۔ ایسا کرو ،ان دو

ر ہا۔ ای نے فیضان کو اُ داس دیکھتے ہوئے خود ہی بتا نا شروع کیا:'' بیٹا!اس سے ہمیں بیسبق حاصل ہوتا ہے کہ والدین کی نا فر مانی كرنے والے مجھى كام ياب نہيں ہوتے۔ اب اس موضوع پرخود اچھی ہی کہانی لکھ لو۔ مثلًا ائیک بحیراین والدین کی بات نہیں ما نتا۔ ہر کام میں ضد کرتا ہے۔ان کی حیبت یر او کچی د بوار نہیں تھی اور وہ امی کے منع كرنے كے باوجود حجمت يہ يراه كر بينگ أرُّ انے جلا گیا۔ بے خیالی میں نیچ گر گیا۔ كافي چوٹيس آئيس اور ايک ٹانگ بھي ٽو ٺ گئی۔اب اس کواجھے انڈاز میں لکھو۔ میں ذرا گھرکے کا منمٹالوں۔''

اب فیضان کے ہاتھ ایک موضوع آگیا تھا۔اس نے پُر جوش انداز میں کہانی لکھنی شروع کی۔

"بیٹا! کہانی لکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرلینا کہ اچھی کہانی لکھی جائے۔

ماه تامه مدردنونهال جولائي ١٥٠ - مسرى ر هنه هنه هنه هنه هنه هنه هنه هنه الله

تو میں نے خودلکھی ہے۔ آپ مجھے ہی پڑھوا رہی ہیں۔ جب کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس میں کیالکھاہے۔''

"بیٹا! وہی تو آپ کو مجھا رہی ہوں۔"
امی مسکراتے ہوئے بولیں: ' غور سے
یر طو! میر دیکھو کہتم نے جس انداز میں لکھی
تھی، ویسے ہی شائع ہوئی ہے یا اس میں
سیجھ کی بیشی کی گئی ہے؟"

اب کی بار جب فیضان نے غور سے
پڑھاتواس کواندازہ ہوگیا کہ کسی جگہ جملوں
کی ترتیب بدلی گئی ہے۔ کسی جگہ الفاظ بدل
دیے گئے ہے اور کسی جگہ پوری پوری
عبارت بھی غائب تھی۔ اس طرح فیضان کی
کہانی جو کہ خاصی لمبی تھی ، اب مختر ہو چکی
میں ہو کہ خاصی لمبی تھی ، اب مختر ہو چکی
اور روانی بھی پہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔
اور روانی بھی پہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔
کہانی اور روانی بھی پہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔
کہانی کے بعد اور کہ کہانی

دنوں میں تم کوئی اور اچھی کی کہائی لکھو۔
اس طرح کسی سبق کو اور کسی اچھے سے
موضوع کو سامنے رکھ کے ۔ٹھیک ہے
تا!''ای نے فیضان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔
تیسرے دن ای نے کہائی نکلوائی اور
فیضان سے پڑھوانے لگیس۔ اس طرح چند
اور غلطیوں کی اصلاح ہوگئی۔ فیضان نے
اس دن کہائی صاف صاف لکھ کررسالے کو
اس دن کہائی صاف صاف لکھ کررسالے کو
بھیج دی۔ آیندہ شارے میں اس کی کہائی

فیضان خوشی سے جھوم اُٹھا:'' ای! اب میں لکھ سکتا ہوں نا! بیدد یکھیں، بیشائع ہوگئی ہے میری کہانی!''

ای نے مسکواتے ہوئے فیضان کو مشکواتے ہوئے فیضان کو مشکوائے ہوئے فیضان کو مشکوائی پڑھی تھی کہ ای نے فیضان نے کہانی پڑھی تھی کہ ای نے ایک بار اور پڑھنے کو کہا، پھر تیسری بار پڑھوانے لگیں تو فیضان اُ کتا گیا: ''ای ! یہ

درست کرکے شائع کرنا مدیر کا کام ہے۔ یہ ان کااحیان ہے۔''

فیضان کے دل میں چند کھے پہلے
آنے والاغرور آہتہ آہتہ ختم ہور ہاتھا۔
''بیٹا!اصل اہمیت سبق کی ہوتی ہے۔
بروے بروے جملے لکھے ہوں اور آخر میں
سبق اچھا نہ ہو تو کہانی مجھی شائع نہیں
ہوتی۔ یہ جو تو کہانی شائع ہوئی ہے،
اس میں الفاظ کی بہت می غلطیاں تھیں ،گر
سبق اچھا تھا، اس لیے مدیر نے اصلاح
سبق اچھا تھا، اس لیے مدیر نے اصلاح

فیضان بہت خور سے امی کی بات میں ہاتھا۔

امی نے پھر کہا: '' جب بھی تمھاری
کوئی کہانی شائع ہو، اس کوغور سے پڑھا
کروں کم از کم دو بار ضرور پڑھو۔ اس سے
بھی شمصیں اپنی غلطیوں کا اندازہ ہوجائے گا
اور آبندہ الی غلطیوں سے نیج جاؤ گے اور
ہاں، کہانی شائع کروانا کمال نہیں اصل

کمال تو یہ ہے کہ اس میں کوئی اچھا ساسبق ہو، جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ محض شہرت کے لیے لکھنا کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ اس کوئر اسمحھنا جا ہیے۔''

فیضان ای کی با تنین غور سے من رہا تھا اور آیندہ نمود و نمالیش اور محض شہرت کے لیے لکھنے سے تو بہ کر چکا تھا۔ ساتھ بین غرور سے نہیے کا بھی عزم تھا، پختہ عزم ۔ ناوان مداری

محمراجهل شابين انصاري الاجور

اک نادان مداری دیکھو
بندر کی سواری دیکھو
مرغا شھم شھم کرتا ہے
کبرے کی آزادی دیکھو
آگھوں سے ہی گھور رہا ہے
بندریا کا شکاری دیکھو
سانپ کھڑا ہے کھن پھیل کے
سانپ کھڑا ہے کھن کھیائے

بھاپ یا بھل کی قوتوں سے انسان ناوانف تھا ،لہٰذا نیوٹن کا بہت نداق اُڑ ایا گیا۔ نیوٹن ہی کے زیانے میں فرانکوئس والنظیر نے جو فرانس کے زبردست فلفی، مورخ، شاعراور ناول نولیں گزرے ہیں اور لاندہب ہونے کے باوجود''سیرت محصلی اللہ علیہ وسلم'' لكه كرنام بيداكر يك تق ايك جُك لكهة یں: <sup>دو</sup>غور سیجیے! نیوٹن جس کی د ماغی کوششوں نے کشش تقل کے نظریے اور دوسری مفید معلومات سے دنیا کے سامنے غور وفکر کی نئ رابیں کھولی تھیں، بر ھانے میں خبط الحواس ہوگیااور کہنے لگا کہ آبندہ انسان بچاس میل فی سکھنٹے کی رفتار سے سفر کرنے گئے گا۔ غیرممکن اورنا قابلِ يقين بات ہے۔"

کاش آج والدیر زنده موتا تو اس سے دریافت کیا جاتا کہ حقیقت میں خبط الحواس کون ہے؟ شک شک شک بندر کو پستول دکھائے شکاری دیکھو شکاری کی مکاری دیکھو ریچھ بھی ناج دکھاتا ہے اس کی سب تیاری دیکھو سب کا کام اچھوتا ہے ہر کردار نیاری دیکھو جمر الحواس کون؟

سر آئزک نیوٹن سرھوی صدی
عیسوی میں انگلتان کے مشہور فلفی
سائنس دال گزرے ہیں۔ ان کے بعض
نظریات جرت انگیز انگشافات کا باعث
بیٹن گوئی لکھا ہے کہ مشقل قریب میں ایک
ابیا وقت آنے والا ہے کہ جب انسان
بیاس میل فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کرنے
بیاس میل فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کرنے
نا قابلِ یقین تھی ، کیوں کہ اس دور میں
نا قابلِ یقین تھی ، کیوں کہ اس دور میں

## جوابات معلومات افزا -سامهم

سوالات مئی ۲۰۱۵ء میں شالع ہوئے تھے

مکی ۲۰۱۵ میں معلومات افزا-۲۳۳ کے جوسوالات دیے گئے تھے، ان کے جوابات ذیل میں لکھے جارہے ہیں۔ ١٦ صحیح جوابات جمیخے والے نونہالوں کی تعدا دبہت زیادہ تھی، اس لیے ان سب نونہالوں کے درمیان قرعہ اندازی کر کے انعام یافتہ انونہالوں کوایک کتاب بھیجی جارہی ہے۔ باتی نونہالوں کے نام شائع کیے جارہے ہیں۔

ابوالبشر جعزت آدم كوكباجاتا -

حضور اکرم کے پہلے صاحبز ادے کا نام مفترت آیا ہم تھا۔

'' سلطان المشائخ ''اوَرِ' محبوبِ اللِّي'' مصرت نظام ٱلدِّين اوليًّا كِ القاب تع -

مغل با وشاہ ہما ہوں نے جلاوطنی کے بندرہ سال ایران میں گزارے۔

۵۔ شیر بگال مولوی نظل حق نے ۱۹۲۲ء میں وفات یا أل ۔

خلامیں سب سے پہلامصنوعی سیارہ روس (سوویت یونین ) نے چھوڑ اتھا۔

یا کتان کے سب سے لیے قدوالے انسان محم عالم چناتھے۔

حکیم اجمل غان کی فر مائش پرڈا کڑسلیم الز مال صدیقی نے اجملین کے نام سے ایک دوا بنائی تھی۔

جانوروں میں کھوے کی عرصب سے زیادہ نبوتی ہے۔

• ا۔ نظام سمتی میں سورج کا سب ہے قربی سیارہ عُظارد ہے۔

' و نیا کول ہے ' میہ بات سب سے پہلے فیٹا غورس نے کہی تھی۔

'' د نیا کول ہے''اس نام سے ایک سفرنا مدابن انشا کی تصنیف ہے۔

١١٠ ونيا كاسب سے برايرنده شرمرغ ہے، جو أرنبيں سكتا۔

ما۔ اسلامی ملک شام کی کرنسی یاؤنڈ کبلاتی ہے۔

10\_ اردوز بان کی ایک کہادت: ''سیدھی اٹگلیوں تھی نہیں نکلیا۔''

١٧- مرزاغالب كے ال شعر كا دوسرامصر كا ال طرح درست ہے:

غالب بُرانہ مان ، جو داعظ بُرا کے ایسانجی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جے ؟

ماه تامد بمدردنونهال جولائي ١٥٠٥ميري وين دين دين الله الله دين دين الله

ij

### قرعدا عدازی میں انعام پانے والے پندرہ خوش قسمت نونہال

الم کراچی: سیده جویریه جادید، عروبه منیر، سیدا حروقار، محمد آصف انصاری، بانیشفیق که کراچی : سیده جویریه جادید، عراق باد: حیان کاشف ماه رخ که به نظیر آباد: محمد مان مه حید خانزاده که آزاد کشمیر: شهریا را حمد جغتائی که لا ژکانه: معتبر خان ابز دیده را و لپندی: کول سلیم که آزاد کشمیر: شهریا را حمد جغتائی که لا ژکانه: معتبر خان ابز دیده را و لپندی: کول سلیم که میر پورخاص: عائشه مصطفی گل که ساتگیر: محمد تا قب منصوری که لا جور: روحانه احمد که میر پورخاص: عائشه مصطفی گل که ساتگیر: محمد تا قب منصوری که لا جور: روحانه احمد

#### ۱۷ درست جوابات دینے والے نونہال

افهر، رختی آفتاب، انظر سعید عالم، عزه رفیق چنه، عصی (فیق چنه، عبد الودود، ناعمه تحریم، خفری بتول، اظهر، رختی آفتاب، انظر سعید عالم، عزه رفیق چنه، عصی (فیق چنه، عبد الودود، ناعمه تحریم، خفری بتول، حماد عاصم، شاه محمد از برعالم، مسکان فاطمه مهم پشاور: من حانیش اد جهه حبد رآباد، مدیده سین ، صبا سعید میه به بیمکر: محمد بخرخان، ملک محمد ارسلان اسلم مهم مشد وجام: شبیه جادید به خوشاب: محمد قرالزمان -

#### ۱۵ درست جوابات تصحخ والے سمجھ دارنونہال

من كراچى: مريم فاطره مصطفى اوريس ، ماريوعبدالنفار ، سيده اريد بتول ، عليزة سبيل ، يوسف كريم ، ماه نور انصير ، آ بان ذابد ، كول فاطره الله بخش به كوسكى: نهمان مظهر ، حسن على آ دائيس ، سرفرا ذاحم به مير بورخاص : عديل احر ، وقاراحه به بهاول كر : مريم اسلم ، قرآة العين اسلم به ملان : احرعبدالله ، ورسيح به بهاول بور: ايمن نور ، احمد ارسلان ، قرة العين عنى ، صباحت كل به راوليندى : محد ارسلان ساجد ، محمد حذ يفداسلم ، في من خور و عافظ مصحب سعيد ، حافظ عرسعيد به حديد آ با و: زنيره بنت حزب الله ، سيده نسرين في طلمه ، محمد عاشر راحيل به لهر مور و ببنت حرب الله ، سيده نسرين فاخراه منه منظم كرده و فا كهد شراز خان به خير بور ميرس : فاطمه ، محمد عاشر راحيل به هم العرب من خاز اده به منظم كرده و مير من ماره فاطمه به الكون : مارة قاطمه المن المن من علم المناه و المناه والمناه و المناه و المنا

ماه تامه بمدر دنونهال جولاني ١٥٥٥ميوي ﴿ وَنِيْهُ عِلَيْهُ عِينَهُ عِنْهُ عِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه

#### ۱۳ درست جوابات تجيج والعلم دوست نونهال

الم كراچى: كاشف ظفر، صدف احمد، مهرين عامر، عاليه ذوالفقار، علينا اخر اوليندى: محمد اساعيل الم كراچى: كاشف ظفر، صدف احمد، مهرين عامر، عاليه ذوالفقار، علينا اخر الم والجبار روى انصارى، سيده سدره الياس، مريم اعجاز الماسلام آباد: هفصه بشير، على ظهور المحمد المحمد الله حيدر آباو: محمد حسان چوبان، عائشا يمن عبدالله تسكين نظاماني الم لوشهرو فيروز: ريان آصف خانزاده را جيوت المحمد بهاونظر: طوبي جاويد انصارى المحمد كامو تكيد جمد حسنات حميد

#### ١٣ درست جوابات بهجنے دالے مخنتی نونہال

#### ۱۲ درست جوابات بھیخے والے پُر امیدنونہال

مه کرای : محد بلال صدیقی ،محد شیراز انصاری ، ار ببد کول ، علیزه زهره ، مهوش حسین ، محد شافع ، نمیرا مسعود ، فائزه کابل مهدواولیندی : المراحبشید ، وجیهه باشی ، ردمیسه زینک چوبان به اسلام آباو : عبدالرحمٰن اعوان به رحیم یارخان : کنزاسهیل به کمالیه : محداحمه به ساقمین : انصل انصاری به وبادی : عبدالرحمٰن اعوان به شیخو پوره : محداحسان الحین به کرک : رومین زمان -

#### ا ا درست جوابات بهجنے والے پُراعمّا دنونہال

#### کے بارے میں ہیں

'' خوب کام کرو' تو سب سے احجمی تقی۔ آپ تو ہیں ای مرے آئیڈیل۔ کہانیوں میں آسیب زوہ فلیٹ (انوارآس محمه) بھولوں کی شہرادی (نظارت نفر)، دشمن (عادیدا قبال) محنجوس جو ہری (مهروز اقبال) اور بلاعنوان كهانى سير بك تهى \_ باتى تمام سلسلے ادر تحريرين بھي دل چيپ تحين \_مشعل ناياب بني زاہر شاوركرايي-

م می کاشار دیر ه کرمزه آیا ۔ سب سلسلے عمره تے - ہر تحرير الحيمي اورول كوحيمو لينے دالي تھي ۔ جاگو جگاؤ ہميشہ كى طرح احيما ربار روش خيالات علم دريي بيت بازی،معلومات آفزا، ہنڈ کلیا، نونہال ادیب، نونہال خبرنامه منونهال مصور ،تصوير خابنه اورآ دهي ملا قات بهي ا پھے سلسلے ہیں ۔انکل! کیا میں ایک خط پر کئ نام لکھ عمّی ہوں؟ ناعمہ نامر بخش برا چی۔

ہر نونہال اپنے اسے اعداز سے رسالے کی خولی یا خامی بتائے توزیادہ اجماہے۔

🗢 سرورق نے تو دل خوش کردیا۔ جا کو جگاؤ اور پہلی بات بہت اہم تھیں۔ لطفے پڑھ کر تو لوث ہوث ہو مجئے۔ بلاعنوان کہانی بہت مڑے دار کہانی تھی۔ تظمیں بہترین تھیں۔ حمیرا سید کی تحریر'' شاہین بچہ'' زبروست تقی - طهورا عدنان ، کرا چی -

🗢 مئى كا شاره لا جواب تھا۔ كبانيوں ميں آسيب زوه فلیٹ، در دمند درخت، بلاعثوان کہانی بمنجوں جوہری اور دشمن سپر ہٹ تھیں ۔ خلیق الرحمٰن ، بلوچستان ۔ 💠 مئى كا شاره بهت زبردست تعا۔ جا كو جگاؤ پڑھ كر بہت اچھالگا۔اس مہینے کا خیال تو بہترین تھا۔ ہواسب

پ مئی کے شار ہے میں جا کو جگاؤ اور پہلی بات ہے فين ياب موكرة مع برص ، پھر روشن خيالات نے مارے خیالات کوروش کردیا۔مضمون ' خوب کام کرو" نے ہمیں بڑی اچھی معلومات فراہم کیں۔ '' ہوا سب سے بہلے' خوب صورت معلومات افر امضمون تما، جس سے ہم نے بہت کھے سکھا۔" درد مند در عت' ول پر بہت زیادہ اٹر کرنے والی کہانی تھی۔ آسیب زده فلیث، مچولول کی شهرادی، دشمن خوب مورب سبق آ موز کہانیاں تھیں۔'' شاہین بچہ'' مجمی بہت اچھی کی اور''چوتھا سیب'' کے کیا کہنے۔ معلومات بی معلومات، اونث - الله کی ایک نشانی ، الكليوں كے نشان اور جرم معلوماتى اور دل كو حجو لينے والےمضمون تنے۔آ مندہسعید، عائشہ، کرا چی۔ ا کو جگاؤیں شہید مکیم محرسعید کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ مل کے بغیر خواہش خوشی نہیں ، رنج دیتی

ہے اور بہلی بات میں اس مہینے کا خیال بہت بی اچھا لكا \_ انكل! ميس ون بيس يا في في فظ تونهيس ميمسي ممر سیجه نه پیچه ضر در سیمتی بهون الیمن اب ضرور ای پر بھی عمل كرون كى -روش خيالات من تمام خيالات بميشه ك طرح الجه لك تظمين" تم برسلام بردم" (محد مشآق حسین قا دری ) "دادی امان کهانی ساؤ" (شاہد حسین)'' ہرائی ہے بچنا'' (شمس القمر عا کف) " كماني لكهو بانظم لكهو" (رفيع يوسفي محرم) بهت الحقيي لکیں۔ ڈاکٹر سیداسلم کامضمون '' ہوا سب سے پہلے''

بہت بہت اچھالگا۔ میں تو ان سے بہت متاثر ہوں۔

بہت ہی معلوماتی تحریری لکھتے ہیں۔ آپ کی تحریر (111) ماه تامد بمدر دنونهال جولاتي ۱۵ و۲۰ ميري

بات اور روشن خیالات ہمیشہ کی طرح انمول تھے۔ کہانیوں میں پہلے نمبر پر درد مند درخت اور بلاعنوان کہانی۔ دوسرے نمبر پر آسیب زدہ فلیٹ اور شاہین بچہ جب کہ تیسرے نمبر پر دشمن اور بھولوں کی شنرادی، تحييں \_ آ پ كامضمون'' خوب كام كرد'' اور ڈ اكٹر سيد اسلم كامضمون" مواسب سے بيلے" بھى اچھالگا \_نونہال مصور کاصفحه لا جواب تفاع شیدنو پدحسنات ، کراچی - مئ کا شاره احجها لگائم آم کمانیان زیردست تحمین -غاص طور پر دشمن ، آسیب ز ده فلیٺ ، در د مند در خت اچھی آگی نظموں میں برائی ہے بچنا ، کہانی لکھویا لکھولم اورتم پرسلام ہردم اچھی لگیں ۔ حذیفہ احمد ، کراچی ۔ اس دفعه شارے میں سب مجھ اچھا تھا، سوائے مرورق کی تقویر کے۔آپ سے گزارش ہے کہ سرورق کی تصویر اچھی لگا کس۔ تٹارے میں در د مند درخت ٹاپ پرتھی مجمد شکیب ، بہاول پور۔ • مئ كا شاره بهت احجا تحار سب كهانيال بن زبردست تھیں۔ جب تک بورارسالہ بڑھ کرخم نہ كرليس ، چين نبيس ملتا \_ انكل! ہم كورسالد بروصتے ہوئے بوراایک سال ہو گیاہے ، رسالے کا بے چینی ہے انتظار رہتاہے۔توبیدانی محدرمضان مغل ،نواب شاہ۔ ا کھی سب سے الچھی آور سب سے میلی بات بہت، بہت الجھی تھی اور آسیب ز دہ فلیٹ (انوار آس محمہ) کی کہانی تو بہت ہی زبر دست ہے۔ ملسی کھر بیس کیا خوب لطفے ہیں مزہ آ گیا۔ پھولوں کی شنرادی (نظارت نفر)، دشمن ( جاوید اقبال )، تنجوس جو ہری (مهرو ز ا قبال )، بلاعنوان کہانی (محمد ا قبال منس) کی کہانی تو بہت محال تھی۔ روش خیالات تو بہت عمدہ ہیں۔ اعراف هيم الدين انعياري ، كرا چي \_ می کا شاره زبردست تھا۔ کہا نیاں اور لطیفے ٹاپ پر

ے پہلے، ورد مند درخت، معلومات ،ی معلومات ، ورد مند درخت ، معلومات ،ی معلومات ، ورد الله کی چوتھا سیب، شاہین بچہ، نونہال معبور، اونٹ - الله کی ایک نشانی اور ' الکلیوں کے نشان اور مجرم' ' بہت اچھی تحریری تعمیں۔ محمد حمان رضا خان ، واہ کینٹ۔ شارے میں کسی چیز کی کمی لگ رئی تھی۔ کہانیاں تمام ،ی اچھی تحمیں ، مگر ساری پرانے خیالوں پرمنی تعمیں ۔ صرف اچھی تحمیں ، مگر ساری پرانے خیالوں پرمنی تعمیں ۔ صرف المحدون کہانیاں تمام ہی گراوش ہے کہ نونہال میں آ ب کچھ نیا سلسلہ شروع کی الک دیئی المحدون کا شارہ انتہائی اچھا ہے۔ تمام کہانیاں اپنی کراوی الک حیثیت اور مقام رکھتی ہیں۔ بیت بازی بہتر آین الک حیثیت اور مقام رکھتی ہیں۔ بیت بازی بہتر آین سلسلہ ہے۔ عاکشہ خالد ، راولینڈی۔ سیست بازی بہتر آین سلسلہ ہے۔ عاکشہ خالد ، راولینڈی۔ سیست بازی بہتر آین سلسلہ ہے۔ عاکشہ خالد ، راولینڈی۔ سیست بازی بہتر آین سلسلہ ہے۔ عاکشہ خالد ، راولینڈی۔

عا کو جگاؤ، پہلی بات اور روش خیالات میں بہت بی خوب صورت با تنی ہوتی ہیں جن کو پڑھ کردل بھی خوش ہوتا ہے۔ خوش ہوتا ہے اور معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ راہم فرخ خان الیافت آباد، کراچی۔

المان اور نفا سارا۔ دومرے نمبر بر فرض شائ ، لاک المان اور جن اور پھول کر جب کہ تیسرے نمبر پر براهیا ہاڑ اور جن اور پھول کر جب کہ تیسرے نمبر پر براهیا کا انصاف زبر دست تھیں۔ علامہ تا بال اور کتاب سے المجھی تحریقی ۔ نظموں میں علامہ ا قبال اور کتاب سے بیار اچھی لگیں۔ آپ کا مضمون '' دو پرائی چیزیں' نہایت اجھالگا۔ عرشیہ نوید حمنات احمہ ، کرا چی۔ نہایت اجھالگا۔ عرشیہ نوید حمنات احمہ ، کرا چی۔ نہای انصاف اور بلاعنوان کبانی کے تو کیا کہنے۔ برهیا کا انصاف اور بلاعنوان کبانی کے تو کیا کہنے۔ نہیں گھر اور نونہال مصور کا صفحہ اس وفعہ یکھ فاص نہیں المنے۔ عزیراحمہ ، مذیفہ احمد ، هصد نوید ، کرا چی۔

میں کے شارے کا سرورق انجمالگا۔ جا کو جگاؤ ، بہلی گھر اور خوا کا سرورق انجمالگا۔ جا کو جگاؤ ، بہلی

ふんといいないまいにかりないようしん المرفع والمعلول والمعالمة الما معمل عد

اسرا الحد لا المال الماليد المرادية まべてしむみないるもかれいうとかないりない للقريد إلا إلى المستحمة التابيات بعب م الله اللالم بد يج لوا بالمراع المده exhipted-

水中三至了上海一道 Mulbib からからからりいんしゃ - デーン 3 gm - 131-

الايخرامية من بيد أرك حدالا ما ما مازادراتها كيار

- لرئهمه وسن و بالمنه سنتزه و بالنبيسي و بالمنه منداد وكالحد برجيد فالمراما ينايل بالغديد

لا 'کید مفرو بیدشی مدر است مارک لایا این ما からりからしき コイタンはかかっち 子といいいいしろんとからでき المجريرا إله ي ره يل من المرابع المراب いれないなりまり あましまり ◆ テーコルルがかなりがかがいかーテン

一点がにずいないでいる」はい سراير ديرك ولابغ والمواح سرايريج لا يُلْ لا المذار - لة ب اج الما الله الله الله 「ないないないないなり いたいはいかからしいいい

ようないというしてるところうからから ・シュかんしいいんなないいかし J.: 22-المليم المياري المناه ا

> ل كنينه لا دست كالمنعود به للبعد و لأالمين له وهد يجج المخيان المراب الأرسة ما الاسبران الإلمان الله الدين عل مدف راني كالمان " يوميادر "ふら」一時一日とりないといいい。 コリシュアイレン・しょしからない رسيخ ناليرن ايع البي ميميخ الدارخ الده فليد، يجود ل كالجيز إلى إدر بحدك بحد كري ميل とこうしょうしょう しいこうきいこう

> - رؤال دي المالي المالي المالي المالي المالية かられんしらかにいまったとのー・「ひ」」 ٠٤١٥٠٠١، فدر هري ريخ ناير دري ريي ري المري ريي المري 山るこうしいがしからいこ रे भे खंग । हैं ने चंग । तह ने । तारी 毎日というろんようによることにいる」 المرارية المناريون المناريون والمرارية الما به الجوال كم للمنيد له بر و بهني ولا ي 中ではいっていまったのとくの「リーンくアッスからい 114, \$11(040-

> ◆たとしくろれにはりしかしいろとしる - עלו ליושוו ביינו ושוו ביינו ושוו ביינו ביינו (میره بواز) را لانسروار شا-مندر (دوروسید) (一ないる、はじ)しれるころしんは) ى كولاب على والمالي المراك المراك المراك المنطب علي اقال المراهدية (روسي يعي المال) دارك عنه ) حري - مي ويوا دو الريري يو - مي لاقرا (ريح رئيسي كي ) لهيمه أيمه معلى المرور سناله (でして)はしりいいいいい) والدور ولد المعالية المنولاء للألال ماعد

جرا ہوا تھا۔ ہر کہائی زبردست اور سبق آ موز تھی۔
نونہال ہر طرح ہے ہمیں اچھا لگآ ہے۔ ہم سب بہن
جمائی مل کراس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دردمند درخت،
آسیب زدہ فلیث، تنجوس جو ہری، بلاعنوان کہائی،
پھولوں کی شبراوی کہانیاں پہند آ کمیں۔ مضامین ہی
لاجواب تھے۔ چوتھا سیب مزاجیہ تحریر تھی۔ ' خوب کام
کرو'' ہے کی سبق لے۔ ناعمہ ذوالفقار، حمنہ ذوالفقار،
آسیہ ذوالفقار، کراجی۔

ا قاعدگی سے پڑھتی ہوں ۔ تسکین نظا مائی ، حیدر آباد۔
ا قاعدگی سے پڑھتی ہوں ۔ تسکین نظا مائی ، حیدر آباد۔
می مئی کا شارہ بہت پیند آیا۔ لظم '' کہائی تکھویا تکھولظم'،
اپنی مثال آب تھی۔ پھولوں کی شہرادی پڑھ کر باغبائی
کا شواق پیدا ہوا۔ انگل! کہائی تنجوں جو ہرک (مہروز اقبال) نقل شدہ ہے۔ حراسعید شاہ ، جو ہرآباد۔
می مئی کا شارہ خوب تھا۔ پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ جاگو جگا ذہب ہے ہہترین تھا۔
جگا ذہبے لے کرنو نہال لفت تک سب کھے بہترین تھا۔
(کہانیوں میں آسیب زدہ فلیٹ (انوار آس محمد)، دشمن (جاوید اقبال) غرض رجو ہری (مہروز اقبال) غرض سب کہانیاں بہترین تھیں۔ ردش خیالات پڑھ کر بھی

بہت اچھالگا۔ نینب شاہ، فہدشاہ، ماسمرہ۔

ہمن کا شارہ بہت اچھا لگا۔ کہانیوں میں کنوں جو ہری، آسیب زدہ فلیٹ اور چھوٹون کی شہرادی اچھی لگیں۔ مسعود احمد برکاتی کی پہلی بات بہت اچھی لگی ہے۔ بلنی گھر کے لطفے بہت مزاحیہ تھے۔ ساری نظمیس ایک ہے ۔ بلنی گھر کے لطفے بہت مزاحیہ تھے۔ ساری نظمیس کی ہے ہے کہا تا ہے بہت کو ماری تھیں۔ روش خیالات ہے بہت ہو گھی کہ دل خوش کھی کو مان ہے۔ سیف اللہ کھوسو، کشمور۔

ہوگیا۔ اس مہینے کا خیال رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہوگیا۔ اس مہینے کا خیال رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہوگیا۔ اس مہینے کا خیال رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہوگیا۔ اس مہینے کا خیال رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہوگیا۔ اس مہینے کا خیال رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہوگیا۔ اس مہینے کا خیال رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہوگیا۔ اس مہینے کا خیال رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہوگیا۔ اس مہینے کا خیال رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہوگیا۔ اس مہینے کا خیال رہنمائی کا بہترین دریا۔ بلاعنوان ما کو دی کو کو نے ہمارے ذبین کوروشن کردیا۔ بلاعنوان

کہانی نے رسالے کو جار جا ندلگا دیے۔ آسیب ندہ فلیٹ ، تنجوس جو ہری اور بھولوں کی شنرادی سپر ہٹ کہانیاں تھیں۔خوب کام کرد، کافی مفید تحریر تھی۔سیدہ اربیہ بتول ،کراچی۔

ی تحریروں میں خوب کام کرد، پھولوں کی شہرادی، درو مند درخت، ادنے۔ اللہ کی ایک نشانی اور بلاعنوان کہانی بہت زیادہ ببند آئیں۔ باتی تحریری بھی سبق آ موز تھیں۔ خاص کر انگلیوں کے نشان اور بحرم بہت اچھی گی، کیوں کہ بیا یک معلوماتی تحریر تھی۔ باتی شارہ اپنے معیار کے مطابق تھا۔ عبدالجبادروی انساری، لا ہور۔

اللہ ہدرد نونہال کا ہر شارہ لا جواب ہوتا ہے۔ سب ہے ہملے جا کو جگا و ہر جا اور حکیم صاحب کی ہر بات یاد دے والی ہوتی ہے۔ روش خیالات بہت اجھے تھے۔ ان سے ہم بہت کچھ سکھتے ہیں۔ کہنا نیوں میں درومند درخت نے اچھا سبق دیا ہے۔ اس کے علاوہ آسیب زوہ فلیف، بھولوں کی شہرادی ، شاہین بچہ، دشمن ، کنجوس جو ہری بہت اچھی تھیں۔ تحریم فاطمہ، حسان علیم، جو ہری بہت اچھی تھیں۔ تحریم فاطمہ، حسان علیم، عبدالحتان ، انعام الرجیم ، ملیان۔

مین کا شاره دل کو باغ باغ کرد ہے والا تھا۔ اس بار باعنوان کہا نیوں باعنوان کہا نیوں ہے زبروست تھی۔ لطیع کھی اس بار نئے تھے۔ آپ کی دیم باعنوان کہا نیوں مور بہت کی اس بار نئے تھے۔ آپ کی در بہت کی بات اس بار کو جھولیا۔ زین علی ، کرا جی ۔ گھر بات کی وجہ ہے ہمیشہ امید ہے بڑھ کر ہوتا ہے اور ہر دفعہ کھ نیا سیکھنے کو ملت ہے ۔ مئی کے شار سے ہی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملت ہے ۔ مئی کے شار سے ہی بہت کچھ اللہ سیکھنے کو ملت تھیں ۔ سیدہ سیکھنے کو ملت تھیں ۔ سیدہ وجیہ نا ز۔ کرا چی ۔

**ተ** 

## بلاعنوان کہانی کے انعامات

ہدردنونہال مئی ۲۰۱۵ء میں جناب محمدا قبال مٹس کی بلاعنوان انعای کہانی شائع ہوئی تھی۔ اس کہانی کے بہت اجھے اجھے عنوا نات موصول ہوئے ۔ کمیٹی نے بہت غور کرنے کے بعدا یک عنوان '' مبارک اغوا'' کو بہترین قرار دیا ، جومخلف جگہوں سے درج ذیل تین نونہالوں نے بھیجا ہے:

ا۔ عائشہ لیاس، کراچی ۲۔ حافظ عمر سعید، جامشور و

س\_ مريم اعجاز، لا بور

﴿ چند اور ایھے ایھے عنوانات ﴾ انو کھاملاپ ۔ حادثاتی ملاقات۔ حسین اتفاق۔ پھر بہار آئی۔قسمت اپنی اپنی۔ ابیا بھی ہوتا ہے۔ بچھڑے ہوگئے بھائی۔ ہمشکل۔ انو کھاملن ۔ عجیب اتفاق۔

#### ان نونهالوں نے بھی ہمیں اچھے اچھے عنوانات بھیج

احمد رضا، احمد حسين، مغي ابند، محمد جنزل العدين اسد، عمر حيات، محمد اختر حيات، حورية سليم، شاو بشروية لم، بانية شبير، كوفن فاطمه الله بخش ،محمه حمز و ، راحم فمرح خان ، لبابه فريد انعلم ، عرشيه نويد حسة ت احمد ، مسكان ملائكه ، رضى الله خال ، سندس آسيه ، را بعد خالد الحَماني، انتظم مسعود، محمر انتر، اعراف نعيم الدين انصاري، نمر و زايد، مخد شیراز انساری، بادیه ندنان، خنری بتول، آمنه سعید، سالحه کرنیم، باورخ ة فتأب عالم قريشي، ما دِ رخ نسير، علينا اختر، ناعمه تحريم ،محمد احمد رضا خان سما جم عبد الصمد سمول ،عبد الو د و د ، رقیه محمو دقریش ، شا زیبه انصاری ، دا نیال بوسف ،سمیعه تو قير، نا فيه ذيوالفقار، سيدمحمر سعد سلمان ، ما جم سليم ، عليز وسهيل ،محمد شافع ، حذيفه مفیض ، مہرین عامر ، محد وسیم ، عبد الو ہا ب ، عا کشه عبد الواسع ، سید ہ جو بریب جانو پیر ، سید صفوان ملی جا وید ، سید د مریم محبوب ، سید ه سا لکه محبوب ، سید شهطل علی اظهر ، سید با ذ ل علی انظهر، شید ؛ اریبه بنول ،مهوش حسین ،اسا زینب عباسی ،صد ف احمه ،علیز ه ز مره ، زین علی ، انعم صابر ، ثمن عائشه ، سیده و جیهه نا زر و سیده اساء ندیم ، فا کهه عباس ، صدف آسیه، آسیه جاوید احمر ﷺ 🛠 بهاول پور: احمد ارسلان ، ایمن نور، قرة العين نيني ، صباحت كل ،محمد ظليب مسرت ١٦٠ را ولينزي: عا نشه جمشيد ،على حسن ، اسا ظفر را جا، شرجیل ضیا، محمد حسان رضا خان، رومیسه زینب چو بان 🛠 سکمر: محمد عفان بن سلمان ، فلزا مهر ، بشر ي محمود شيخ ١٠٠٠ بمكر: ملك محد ارسلان اسلم ، محد مجير ١١٠٠ ملام آیاد: هفعه بشیر، محد حزه ذاکر، عنیزه بارون 🖈 بهاول محر: طونی جاوید انصاری ، مریم اسلم ، قرآة العین اسلم ۱۵ فیمل آیاد: زینب ناصر ۱۶ سامیوال: ماه تامد مدردنونهال جولا کی ۱۵۰ امیری ﴿ وَهِنْ وَهُنْ وَهُنْ وَهُنْ وَهُنْ وَهُنْ وَهُنْ وَهُنْ وَهُنْ وَهُن

اصلی بتول، محمد جبید بهزاد 🛠 پیاور: مس بانیه شنراد، محمد حیان، محمد اسمرعر فان 🖈 چكوال: احد على ، عا قب جنيد ، عاطف ممتازي المكان: تحريم فاطمه ، حبيب الرحمٰن قريشي ، ايمن فاطمه 🛠 نواب شاه: نوبيه راني محمد رمضان مغل ، نوال رند ، محمر سليم سعيد خانزا ده 🖈 جامشورو: حافظ مصعب سعيد، حافظ عمر سعيد 🏠 مير يورخاص: محمر طا هرا مان الله میمن ، مریم کلنیان ، بلال احمد ، فیروز احمد ، دیبا گھتری اوم پر کاش ، تو قیر، زفرامصطفیٰ رکل ، فیضان احمد خان 🖈 کونلی: زرفشاں بابر 🏠 کشمور: سیف الله گھوسو 🖈 خوشا ب: حافظ را نامحمر الیاس عاجز ،محمر تمر الز ماں 🖈 سیالکوٹ: مائر ہ آ صف تله لا مور: يجيُّ بإرون ،عبدالجار روى انصاري ، مريم اعجاز ،منيحه عدن ، انشرح خالد بنِ ، سميه نا صر، سيده سدره الياس ، ربوحانه احمد ، انتياز على نا ز ، محمد ا مير حمزه المحتيدر آيا و: تسكين نظامي ، حراحسين ، صباسعيد ، آفاق الله خان ، صبيحه محمد عامر قائمُ خانی ، حیان کا شف ، ما ہ رخ ، عا نشہ ایمن عبد الله ، مقدس بنت جبار ، میمونه بنت حزب الله بلوج ، سعيد احمد را جيوت المح مانسمره: را وُ اعزاز حظله ، فهد شاه اليه: محراحر الم منذ والهيار: فضام يم الم ما تكمر: عليزه نا زمنصوري الم رحيم ما رخان: كنز السهيل ١٠ تله منك : طلحه خباب على ١٠٠ يبث آباد: ماريه انضل 🖈 و حرى: محمر طلحامغل 🌣 و ما ژى: عائشه شهباز 🌣 تقاروشاه: ابوسفيان آصف غاز ا ده را جبوت ٢٠ شيخو پوره: محمدا حسان الحن ١٠ و مره غازي خان: فرح سراح ٢٠ وره اساعيل خان: آريان احمد شاه ١٠٠٠ تك: اريبه على ١٠٠٠ وره الله يار: ساحل سرور بمبل 🖈 کوٹ اوو: فا کہہ شیر از خان 🌣 پنڈ واون خان: عائشہرانی ۔ 

# بال سرما في فلا ما كالمال المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي في المالي المالية الم

= 3 1 19 5 PG

عیر ای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ اورا چھے پرنٹ کے اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسیش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🛠 ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ سروہ سرمن احماب کو و سب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



Anderson of the second of the

دِ ئي پ ديا- جراغ - لاكثين - ليب -ويپ مُ رُقُ و سونے کی جگہ۔ آرام گاہ۔ خواب گاہ۔ قبر۔ ترقد -117-19 فمرسل مُ رُئُ ل ارسال کیا گیا۔ بھیجا ہوا۔ رسول ۔ بیغمبر۔ ن گ ر شهر قصب بلد سيعجمر كنوازى الرك دو النيزه محبت كرائي والى (انگريزى:MISS) آ بن سه آ نسه دشوار ـ دو بحر ـ و بالراجان - جان ليوا ـ تكليف وه ـ 0 5 3. 1 أجيرك 15 3 أو كر راسته برس شارع عانم به اَ ذِي کُي ت تکلیف\_ د کھر مصیبت \_ أذتت اَن وَ عِ مَى مَى ت تَم يخصوصيت -أنوعت عادت \_خو\_مزاح \_طبیعت \_سیرت \_ خُ صُ لُ ت خصلت ترتیب دیا ہوا۔قرینے سے لگایا گیا۔ تالیف کیا گیا۔ مُ رَثَ تَ ب مرتب 150 7 مجروتها بسهارا بوسليه باعتبار آ سرا خوش كرنے والا \_كو يا \_قوال \_كانے والا \_ مُ لُهُ رِب ممطرب تَ رُغي ب رغبت دلانا \_لا کچ دلانا \_شوق \_خوابش \_ تزغيب تو ت يوانا كي حوصله منت -156 ルじ وَ ا و ے لَا ماتم \_رونا بينينا \_ ژبائي \_فرياد \_ واويلا اً کیا گ ر احاكر روشن مور نمایاں نظاہر۔ واضح بہ

اه تامد مدر دنونها ل جولا كي ١٥٠ ميري و المؤلفة عليه عليه وي وي وي الله